

川安人安全十二十一大大大人名 大小

### حبايتقوق تحق ناشران مفوظهي



عبدالرمن سعیب دصدیقی تی ۔ ا ن

سیدعلی شبرحاتی بی کسیسی بسی طفانیه) (چودهری امحراقب السلیم گانهاری

قیمت ۸ر

يهلاا بل<sup>يث</sup> ن ونهار

جركتاب بر

عاشران

سیدعلی شبرٔ حاتمی بی دس سی شبی چودهری اقبال ملیم کامهندری کے

> قلمی دستخط نه بوسکے وہمروقد مجھی جامگی۔ انٹوبر الکئہ



سِّدعَانِ سِّرَحاتَی بی بیس سی (غاینه) سِیدعَانِ سِّرَحاتمی بی بیس سی (جودهری) محکد قبال سیم کا نبِّدی

## بر شد جند فرولدا کن

مین افسوس می که بروقت شیخی معلومات بهیا نه بهونی بناد پیغض ایم فروگذاتین قائد ملت نواب بهادریا رجنگ بها ورکی زیر فیلی به در نظر مختصر سوائح عمری در گهی می به جن برکتاب کی طباعت کے بعد بخصاطلاع بهوی برواید که بیم اینی اتبرا فی معلومات برعبرو سرکرتے به بوی سخوالد کریے ادر کتا بهوی کرتیا رضی کو الدر بیج و ادر کتا جیب کرتیا رضی برگئی و اس وقت قا موات کے نامور فا ندان میتعلق قابل جور مرو تعذیر علومات میں غلط بوگئے ہیں۔ بروسمتها تعاکہ بم دوسر افریش کے انجھ ارتحال کی غیرت و دیا نت بروانت نہیں افریش کے انجھ ارتحال کی غیرت و دیا نت بروانت نہیں افریش کے انجھ ارتحال کی خلام علومات بنجا کرانے کوغیر فرمہ و ارتوار دین کرنے بی ماطوم کی طرف آپ کی اس کے بیم اپنی اس کمزوری کا آفار کرکے حب ویل تصویح کی طرف آپ کی اس کے بیم اپنی اس کمزوری کا آفار کرکے حب ویل تصویح کی طرف آپ کی

توجه مبذول كراتے ہيں - بہتر بوگا كةبل مطالعة آب تصور رئى ليف گوادا كر كے درست كرلين - يہين حقيقاً آب كو تقيف ديے موے وكھ بور ہے يكن تيج يہ ہے كه إن الانسان مركب من الخطاء والنسان -

سعيدصدلقي



ولادت سلامه ۲۵ سلم ۲۵ سلم ۲۵ سلم ۲۵ سلم ۲۵ سلم کا ۲۵ سلامه ۲۵ سلامه ۲۵ سلم ۲۵

| •          |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Y^         | نواصاحب بخيريت خطيب                    |
| ro         | شب ليغ دين                             |
| P4         | سیاسی خدمات                            |
| <b>~</b> 9 | ملت اسلامیه دکن کا<br>مقبول عام قا نگه |
| ۵۱         | سياسي كلمه                             |
| or         | رمانىتى ساركىگ                         |
| or         | قائد طت کا الہم اینی کے<br>افت دام     |
| 88         | محلیات این ا<br>پهلادستوری ل           |
| 09         | حالات زندكى برامك نظ                   |
| 4^{        | مستحربیان<br>علامهٔ عبدالقدس متنمی     |
|            |                                        |

# قبارت ورئبری

فرمت.

رسول الترصی الترکید و م فرایا همتیک لفوه ها الترکید و م فرایا همتیک لفوه ها الترکید و م فرایا همتیک لفوه ها الترکی و خوان سب کا فدمت گزار متجا البخ فرمت گزار متجا البخ و فرمت گزار متجا التی و خوشت در الترک کی و می فرمت گزاری که و می فرمت گزاری که و می التوم نجا آن الترک میدالقوم نجا آن التی و میدالقوم کا و قت و ربه بری کا فرمین سے دریغ کرے تو ند صرف بیدکه و ه میدالقوم کا در در بهنی مال کرا ملک می به به که قدرت کی دی بوکی قو تول کی در در بهنی می کرا می خوان کا می که تو به التی و التی کی می کرا می که کا مربخ به بول کے ساتھ و و اپنے بیدا کرنے و الے کے ساتھ الک کہنگار موجا آہے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

ایک گہنگار موجا آہے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

ایک گہنگار موجا آہے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

ایک گہنگار موجا آہے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

ایک گہنگار موجا آہے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

ایک گہنگار موجا آہے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

ایک گہنگار موجا آب کے کیا خوب کہا ہے دائش مند شیراز نے۔

انسان برمختلف فیتیوں سے مختلف قسم کے فرائض عائد ہو میں ان ہی فرائض کی اوا ٹی حقوق بیدا کرتی اور زندگی کوانچے سنے اور و دسروں کے لئے مغید بنا دہتی ہے مثلاً ہراس شخص برجوکسی گاکوں میں رہما ہویہ وض آنہے کہ گاؤں کے کسی کؤ میں آگریم گ اگ جائے تواسے بجھانے میں گاکوں والول کا ہاتھ میں آگریم گ اگر جائے تواسے بجھانے میں گاکوں والول کا ہاتھ مزورت کے وقت گاکوں کے دورے باشندوں کو اپنی مدیکے مارورت کے وقت گاکوں کے دورے باشندوں کو اپنی مدیکے

بالہی تغاون اور حقوق و فرائف کا ہی وہ اسلہ ہے حس سے
رانسانوں کا یغطیر الشان تدن قائم ہے، اس سے انسان لزنفاد
فراییں کی اوائی سے انفادی منزلی و خاندانی فرائف سے منزلی
و خاندانی اور قومی ولی فرائف کی اوائی سے قومی و کی حقوق بیدا
ہوتے میں اسکے بعد فرمان صطفوی کے مفہوم برغور کیئے جب کوئی
منتخص قوم و ملت کی خدمت گزاری کرئے کا تو اس کے حقوق قوم
و ملت بر بیدا موجائیں گے اور جب ک اس کے انف اور ی و خاندانی مفاد بر قوم و ملت کی خدمت کے مفاد کو غلبہ حال نہ ہوگا اس کے
اعال کا طراحصہ قوم و ملت کی خدمت کے لئے وقف نہ ہوگا۔

اسے قوم وطت بر سرواری کے بزرگانه حقوق حال نہ ہوگ۔

یہ ایک کلیہ ہے اوراگراس میں استثناء کی کوئی شعل ہوگئی کہ توشا یہ خاندا نی جبرون اور عالمی نشاط کے علاوہ کوئی دوری دہری بہنس ہوستی ۔ اگراس غیرفطری اور ظالما نہ طراقیہ سے قطع نظر کرکے وسیحے تو آپ کو ہر حموی طبی جاعت میں سرواری وقیادت کا بھی ایک معین ضابط نظر آئے گا۔ قیادت و زم ہری کا مرتبہ ہو خاندا نی و ورانتی طور بر نتقل موکر کسی کوئل ہے اور نہ حن وجال کے حن و بہان علم نوضل استد و ڈیلو ما دولت زر کے ساتھ ہا تا است میں مالی اور خلوص نیت کے ساتھ خادمت توم البتہ یہ مرتب حطاکر و بیتی ہے ۔

فا مداور آس کی قوم الم اسان اینا و راس کی قوم الم اسان اینا و راس کی بیدا وار سواله یا ماحول خودسی صاحب عزم کی بیدا وار سوانی اور دقیق بحث ہے اور ملما دیا رکینے واقتماع نے اس بارے میں ختلف و منفا و نظرت میں بیش کے مرب کی بہ ظاہر میں علوم مو اسے کم بینی باز طاقت کی مجزا میں رفر انہوں کے سوابا تی ہر طکہ لیاریا قائد اپنی قوم کی اجتماعی میں رفر انہوں کے سوابا تی ہر طکہ لیاریا قائد اپنی قوم کی اجتماعی

ضم کا مکس ہونا ہے کئین افراد کی نفسیات خود قائد کی تعمیر ہوتی ہی اس طسیع یہ سیجئے کہ اخاصلے القوم صلے الرهاین والخالفار الفار الفار

بكست حيل ا-

لیگر نه معصوم ہو اسپ اور نه انسانیت سے ملید و بالا کوئی مہتی اس سے اس سے اندرجهاں قوم کی اجباعی زندگی کاعکس دکھائی دیتا ہے۔ وہاں قوم کے جاعتی صنعف اور خرابیوں کے دھیے بھی کچھ نہ کچھ صرور موتے ہیں۔ ایک آرام طلب قوم اور تکلف جاعت کا لیڈر انتہائی خوبیوں کے باوجو داس درجہ کا جفاکش اور خت کوش بہن موسکتا۔ حتمال فرلقہ کے با دینشنوں کا مردار مہوسکتا ہے۔ باکش اسکی سے کسی ساہو کارجا عث کا لیڈراگر کارلی اکس اور ابنجلز کی طب جے سے سوسائٹی کا محمد ایم اور وردور

نه موتو مزوو رول کالمدر بنی بن سکتا۔ اس کلیہ کے علاوہ لیڈری مجی تقوری بہت السانی کروری موتی ہے سجنتیت فرد کے اگر ن معصومت کی طاش کی جائے تولقینیًا اسکی کاوشوں سے حوفاً ڈ<sup>و</sup> نوم المفاسكتي ہے وہ حاصل نہ ہوسکے گا۔غلامی ایک ایسا لوجھ بں کے دبا وُسے انسانی جاعت کا شیرازہ ٹوٹ جا ناہے اورا فراد مکھرے موئے اور راق کی طرح پریشان موتے جاتے ہیں۔ ان میں سے حوا فراد قوم کی جاعتی زندگی کا ساتھ کہنں دینا چاہتے وہ عموًا اپنی جاعت سکے قائد یا لیڈر میں ڈھو مدروہ مارکھ تحيب تخالا كرتے نبی- ان كامقصد بيرنبي بيو باكه رمبر قوم كو اس کی کمز ور بول سے واقف کرا کے اسکی اصلاح کریں اور نہ ایہ قصد ہو یا ہے کہ اس کی قیادت کو حتم کرکے اپنی قیاد ت کے - رملندی کی منزل مقصوریک بینجامیس کیومک<sub>و</sub>ده س کالفتین رکھتے میں کہ با دحو و ان کمزور لو<u>ل</u> مِر قوم میں ملاش *کررہے ہیں جاعت کا تا ند*ان سے اور اك جيب سنكراول افراد قوم سے زياده بهتراورزيا ده صلاحتيون ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی حیو ٹی سی حیو تی علطی یر انتہائی شدت کے ساتھ کلتہ چینی کرتے ہیں اور کم فہمافراڈ

اس کے خلاف در غلاکراس را لطبہ قومی سے الگ کڑا جا ہتے ہیں حب كارإ قائد كم اتحاب مواج إلى افراد قومي الجاعية بي بے وقوف تیمن ہیں۔وہ دمنی کرتے ہیں بسکین یہ مھی نہیں سیجیتے کہ دنی بے وقوف تیمن ہیں۔وہ دمنی کرتے ہیں بسکین یہ مھی نہیں سیجیتے کہ دنی رہے میں۔وہ خود رابط سے الگ ہوتے میں یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ رہے میں۔وہ خود رابط سے الگ ہوتے میں یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے توی الطرس شرک بہن بوسکتے ان کی فطری فرد کی برسکون فضامير سي ملكي مرسم سي تصور سي تعبي كاميتي بحسكين وه ابني اس مزوری کو جھیا نے کے لئے رسم توم کی دات میں موندکرانیے فعرت ے کم نہم لوگول کو وغلاکم الكذعبوب للاشر كرتيمين عودوم ائ کی صف میں لاسکے۔شرا تی شرا پیدے کوشش کرا ہے کہ میتھوری سی شرب یی گے ، وه مدنصیب اس جال می مصنس جآنا ہے تو د وحار دان مک اسے مفت تزاب دیے کرعادی نبایاجا نا ہے کسکین اس کے بعد ہی اس کی شراب خو ری کی بوری تشہیراسی شرابی سے اعتوا<sup>ل</sup> على ين تي بي صن نع السي سب سيريهاي مرتبه شراب ملا يا تھا۔ اورا ینی افسوسناک کمزوری کے لئے مجرموں کی مری تعدا دمیں جواز کا فتوی الش کیا جاتا ہے۔ باکل ری مفیت الناعی انسا ی ہوتی ہے جواپنی توم کے اجہاعی مفاد کا ساتھ نہ وینے کی کمزورکا کی ہوتی ہے جواپنی توم کے اجہاعی مفاد کا ساتھ نہ وینے کی کمزورکا

لىڭەركى عيوب كى اشاعت مىل جىيا ناچا بىتا ہے۔ يەنبى كها جاسكا كه س كابيان غلط بتواسي - طائت بدرمبر قوم كي ذات من اگروه دس بیں نرخی عیوب تحالیا ہے تو دو جار دست مقیقی کمزوریان بیان کرا ہے سکین سوال یہ ہے کہ حس شیت اور حذ ہے کے ساتھ یہ سب کھیں موتاہے وہ کیاہے۔اگرا نسانوں کی سی جاعت کے لئے فرشتوك كي معصوم دنيا سے جبريل مين عليا نسلام كوقيا وت ورسري کے فرائض انجام دینے کے لئے بھیجا جائے تو آپ لفین کیجے کہ الیے کوگ دو رہے ہی دن دو در حن سے زیا دہ عیوب ان کی معصور ا میں تھی تکال دس کے۔اس سے ایک لیڈر کا فرض ہے کا لیسے لوگوں ئى تنقيد كوندسين اورندائميت نے ملك بوري كوشش كے ساتھ الیے توگوں کو دبا دبیاا ورکیل دبیا ہراس جاعت کا فرض ہے جو اینے را بطہ کومضبوط رکھنا جا تہی ہے

خلص للهديث ،-

ا ہرین اجماع خصوصًا مردگت اولبیان کاخیال ہے کہ ایک ہمبر نفسیا تی کا اجتماع کا اچھا اہر تو ہاہے ہیں نئے وہ اپنی حرکات رسکتا میں وہ فنی مراعات ملحوظ رکھتا ہے جو اس کی قوم کے حذبات کو سکی

طرت سے خراب نہیں ہونے و تیا مکن ہے کہ پیخیال بوریجے بازی گرلیدرول کے کئے صحیح موا در لیڈری و تنیا دے کا لطون ہول اورانسٹ کونطوفن استعمال کرن<sup>ا یا</sup>ل لورپ کواٹھی طرح ہ<sup>ہ</sup> ا بھی ہو یسکین مشرق کی ماریخ حصوصًا اسلامی دور کی ماینخ نہمں حرکتے ہازی گرا ندمشق جاعت کے قلوب 'پر تصرفہ بٹنے گئے کا فی ہوتی اپنی ہے ملکہ مہن نظر ہ تا ہے کہ منٹرق میں عمو گا ایسے بے عرض او محلص بنها اکثربیدا موتے ہے ہیںجن میں ہم عقل فتنہ برور کی کارفرانی ه زیاده ه خلوص در د ۱ ورلههیت کام کرتی مبوی د کھانی دیج ہے۔اکثراہم مواقع برمٹر لبیان کے قول کے م ف یات اجتماع کی فہارت کے موجب دوعمل کرا جا ہے ہوں وتياسيح كمشرقي لرزر كيلهت اسيء يساكرني اس کے باوجود وہ نقصان مرتب ہنس موّاحس کالقتنی خطر ہمیں اہر بن نفسیات کی زبانوں سے معلوم مواتھا اس حکّبہا ہے ربیروں یں داع بہیں صرف دل کامکر اپنے ہمارے کے لئے نعنے سات سے قوانین بہن ملکہ از ول خزد و سرول ریزدگا ضالطه را رتج ہے۔

ر رمبرا قائد ایک ایساموضوع ہے جس برارد و زبان بی اب استاموضوع ہے جس برارد و زبان بی اب خراب استام نورت ہے کہ انجی فقید کی اب خراب خراب کا کہ بروار کی تحلیل و تنقید کے اصول بریمی جائے تا کہ کی بریت اوراس کے کردار کی تحلیل و تنقید کے اصول بریمی جائے میں اس کے مناسب باتا کہ لت کی زندگی کے حیدوا قعات برشتی میں اس کے مناسب متعلی خدا تنہا کی اختصار کے ساتھ قائد کی قائد انہ زندگی سے متعلی خید باتیں کو شن گرارکردی جائیں ۔ اس تحریر کی رشونتی ہیں میرت کے صفی از کری جائیں ۔ اس تحریر کی رشونتی ہیں اور شایع کرنے والے کے مد نظر ہے۔ ور نہ کسشی خص کی زندگی میں اور شایع کرنے والے کے مد نظر ہے۔ ور نہ کسشی خص کی زندگی میں کے موجوب کی دوروں اور شایع کرنے والے کے مد نظر ہے۔ ور نہ کسشی خص کی زندگی میں کے سے بیدا ہوا۔ کہا ل تعلیم بائی ۔ با ہے وا داکا نام کیا تھا دوروں کے لیے کیا فائد ہ مند ہوسکتا ہے۔ فقط



لسان الامت بواب بها دریار جنگ بها در

## لسكال الامت

ان جناب مولنناسیہ بصریقی صابی ا

## لئاكالامت

مندوستان اوراس کے دیگرصص بی سمانون کے جہد مکومت کی این اس کے نتائج مکومت کی این اس کے نتائج کا بی بیاواس فینیت سے قابل عرت ہے کہ سلمانان مبند کا ماضی ان تنظیم اور نیرازہ بندی کے ابواب کا حال نہیں ہے ۔ نشائہ مکومت نے ارباب سلطنت کو ماقبت بینی کاموقعہ نہیں دیا جہا بچہ اس وقت است کی تعدو اقلیت اورمعاش کے مختلف فرائع پرقبضہ وتصرف کے سائل کھی ذہن میں بیدا نہیں ہوئے جہاں تک اجتماعی ختیب سے سلمانون کے شکام ماستان کی تامور میں بیام وائیکن اور نگ کے سیے در دمند حضرت عالمگر رحمتہ النہ طبیہ کے نامور بیام موائیکن اور نگ کومت کے لئے جھائیوں کی رقیبا کے شکش اور جہا بیلام وائیکن اور نگ کومت کے لئے جھائیوں کی رقیبا کے شکش اور جہا

۲.

سلطنت كي مقيون في اس مردق آگاه كومي ست اسلاميد كي خاطرخوا خدمت کاموقع بنیں دارتی کر محداد کے تیامت خیز مزکا مرکے بعد ملما ان من سف اپنی اجتماعی حثیت کوخطرات سے دومیار دیکھا ورسلی دفعه عام طوریرا ن میں اپنی بے سبی کاشعور بیدا ہواا ورمنتجته شیرا زه نبدی كى ضرور يشعموس كى كى حيا بخه شالى مندكى تا ريخ ميں برسيدا حد خال مرحم كىسارى زندگى ان بى كۈششول كى ندر مهونى اور مېند دىتان ميں جېانتك ملانوں کا تعلق مے حکومت کی جگہ قیادت نے مال کرلی۔ سزرمین دکن میں تھی ملمان فاتح کی ختیب سے آئے اور عصہ کک انھوں نے اپنے ئے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیالین بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد مفکرین نے تعدا دی اقلیت کے عواقب کو محسوس کیا ہے۔ بانیان ملطنت امراک صده اور حینه صوفیا ک کرام حن کی اخلاقی ادر روحانی ایک اسیس طنت میں ٹیال تھی اس احمال کے قائد تھے جنا بخد حفرت شيخ مراج مبنيدي جراور حفرت خواجه بنده نواز جريبي صوفى مرحنجول نے سلمانوں کی قلت اور بے ایکی محسوس کی اور حتی المقب د<sup>ر</sup> ان کی بقاا وراستحکام میں کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھائین زمانہ مابع میں س تصوري أبميت محسوس كرنے بيس با اقت دارسلما نوں نے بہت كم اپني بصيرت كواستعال كياحس كارومل عصرحاضرك مسلمان كي حيا اجتماعي ان كے حاكما نہ اقتدار د توت كومتا تركر رہاہے . حق کے مقابلیں باطل کی *سینرہ کاری قدرت کا*از لی قانو

كين در ذاك سمال تواس دقت كالهوّاب حبب كرا فرا د ملت غفلت شعارى اوربابهي افتراق وتشت كے باعث اس مقدس منصب کی اینے ماتھوں توہن کرتے ہیں جس پر وہ منجانب اللہ وامور میں ایسے ازک وقت میں غیرت حق کو بنش ہوتی ہے اورایک مرد مجابد قیادت پر فائز ہوکرملت کی خدمت انجام نیے کے لئے سرخب میان مين أجالب المت اسلاميه دكن كي گرا ب خواني ا ورسياسي القلابات سے ان کی بیگانگی مندوستان کے طول وعوض میں صرب الشقی -مت بیضا ،کو محرٌ وں مکر وں میں بانٹ جا رہا تھا کہ امرائے دکن کے ممتانطبقه ایک در دمندایراین امیسرنواب بها دریا رهنگ بها ا یداننّدونصرُه کوخدانے اسلام اور سلمالون کی خدمت کے نئے کھراکر دیا كسے خبرتھى كدايك ابن امير الجسے امارت نے اپنى آغوش ميں يرورس کیا ہوعیش وعشرت کے گہوارہ میں نازونعم سے یا لاہو،جس نے رات کے سوا رکھفت کی صورت نہ دکھی ہوجس نے انکھیس کھول کر دولت كى حبكارس موش بخام موں أسے ايك دن ياست كى بخيدہ اورختک دنیامی حیدرآبا دکے محدود رقبہ میں ہنس ہندوستان کی فضائے بیط میں منصب قیا دت کے ذمہ دارا نہ بارگران کو منجھا گ<sup>ا</sup> جهال گھری زم و گرم سیج کوچیو کروا دی برخارمی برمنه یا قدم دھرنا ہوگا۔ جہال صبروحمل کے کردے امتحان دنے میو بھے ضرمت سے صله میں نومته لائم اور ملخ ومت آ وازے سننے ٹریٹے بہر*حال-*ان صفحا

۲۴ میں اسی اجمال کی تفصیل پر رشنی ڈاتے موئے قائد ملت کے حالات میں اس زندگی نہایت اخصار کیا تھ بیش کرنے کی سعادت ماس کی جاتی ہے جوتقین ہے کہ قارئین کے لئے بتی آموز تھی موسکے اور قابل

دُرانی نسل کے خاص بھیان جن کوعوف عام میں <del>بنی بھِمان</del> تھی کہاجا یا ہے لودھی اورسوری خاندا ن سے عہد حکومات میں افغانت سے ٹنککر سزرین مہندمیں وافل ہوئے چونکہ میصا نوں کی یہ جاعت بارہ قبال پرشتل تھی اس ئے مہند درستان کے جن حصو ں میں یہ آبا دہوئے۔ بارہ لبتی کے نام سے شہور ہیں۔ اس قسم کی لبتیاں صوبه بہارا درجے پورسی آبا دروئیں۔ راست جے پور کے پیمانوں كاتعلق مندورئ تبيله سے تھا جن ميں سے اکثر عقيدةُ ال منت الجما اورمض مہدوی تھے۔ جے پوری قبائل کاایک گروہ جودونوں ت كے فرقوں برل تھانواب میرنظام ملیغاں ( نظام الملک صفحا ہ نا نی ) كے عبد ميں مقام حيد رآباد وارد سوا- بيشيد كے اعتبار سے ياكروه المجر تفاحس كے تمام انساونیل کے دیگ اور کی ہے كى كامياب تجارت کے بعث برنی باعزت زندگی بسرکرتے تھے۔

سلبادين

افراب بہا دریارجنگ بہا درکے حدا علی مہدوی گروہ کے ایک مزامن بزرگ دولت خال جو بعدیں لواب دولت خال ہو ایک بیار بہوین صدی ہجری کے اوائل میں ریاست بے لور سے ایک تی افا لا کے ساتھ حیدرہ با دنتہ لیف لائے ۔ آپ بھی کیٹروں اور نیل کے دائل کی تجارت کرتے تھے۔ نواب دولت خال ند بہا ایک ضبوط عقید ہ بزرگ تھے جن کے حالات زندگی میں ایمان راسخ کی عیب وغیب منالیس متی ہیں۔ بیشہ کے احتبارے گوآب باجر رہے کی نظام علیجان کے دربار میں رسانی بائی اور آپ کو جمعیت رکھنے کا اعزاد نظام علیجان کے دربار میں رسانی بائی اور آپ کو جمعیت رکھنے کا اعزاد نظام علیجان کے دربار میں رسانی بائی اور آپ کو جمعیت رکھنے کا اعزاد نظام علیجان کے دربار میں رسانی بائی اور آپ کو جمعیت رکھنے کا اعزاد نظام علیجان کے دربار میں رسانی بائیگئیں۔

نواب محرد ولت خا*ل کے تین فرزند* : –

١١) مخرُّ لفيب ما ١٠ -

(٢) محمَّر ما مُدور خال (لفيب يا درجنگ ال)

(m) محرربها درفال تص-

نواب نا مرالدوله بها درکے عہدمیں نواب مختر تفیس بنا کے

دفا دارا نہ خدمات کے صلیمیں مفسب ہمفت ہراری سر فراز موا۔ محکا نفیسب خساں اور ان کے عجائی محکما ندور خال وارتھے کیکن تمیسرے عجائی محکم بہا در خال کے فرزند محکم دولت خال (نفیاب بگ نانی) ہوئے۔ان کے فرزند محکم نفیب خال (نفیب یا در حبک نالث) محمد عن کے بین نسبر زند :-

> ۱۱) محکرمبها درخان ( نواب بها دریار حبگ بهها در ) (۲) نواب محکرماند درخان

(٣) نواب محرِّر دولت خار د بي ٢٠ - ال ال بي) مِي -

دیندارئ نیاضی اور ترجاعت کے علادہ ترول سمی اس فاملان کی ممتاز خصوصیات میں سے ہے، چنانچہ نواب نفیب یا ور جنگ تابی فائدی اور سونے کے علاوہ فیمن میں اور سونے کے علاوہ (۵۵) لاکھ روبیز تقدیر کرمیں یا یا تھا۔

### ولارت

نواب بہا دریار جنگ بہا در تبایخ ۲۰ زدی المجم سلاتا کدم ۵ مر فر دری سی البیائی بنام حیدرآباد تولد ہوئے - ابینی بیدالیش کے (۸) روز بعد آنخش ما در سے محودم ہوگئے - اس وقت مجودہ سال کی عمر کے پرورش اور تربیت نانی صاحب کے ذمہ رہی - مرحومہ ایک باضلا اور ٹری دیندار فاتون تقین اتلا وت قرآن مجید ہی اور قومی معاملات سے دلچیپا و را مبنا رمینی آب کی و و ممتاز صفات مقیس جن سے لواجف کو ہمرا و صفات مقیس جن سے لواجف کو ہمرا و و افر ملا تھا لواب صاحب اکثر فروایا کرتے ہیں: ۔
" جو کچید میرے اندر ہے وہ سب ان ہی جو دہ سال کی مصل کر دہ کمائی ہے "

<sub>ىر</sub>مەرسەغالىيەس **ما**س كى نتالۈي اور فوقانى كىت ے نے اب مغیدالانام اُل مینٹ ہائی اسکول اور کھیٹر ہر کی شہوروط درسگاه دارالعلوم مین دوسال تک زیوسیم رسی میرک کے اتبحاث ى كميل على ند مبولنے يائى تھى كرآ ب كو بعض الكر برمالات كى نبار بر تقلیم رک کرنی فیری اوراس سے بعد محصر سی سرکاری مرسم س اس اسلا كوجارى ركصناكا موقعه نه طالبته جوده سال كى عمرسي آب علام حضرت سمسی مرحوم کی خدمت میں حا خررہے جن سے عربی اور فارسی کے متداول علوم کی قبیل کی تفییهٔ رحدیث، نقها درا دب کی معیا ری کتابو كا بالاستنياب مطالع كيا- اسى زمانه سي آب ميس مطالع كتب كا شوق حبزن کی مد کک پینچ حیکا تھا ۔روزانہ ڈھھائی سوسفیات کاسط<mark>ع</mark> معمول بوكما قعا- برمهدند كلرك كتب فاندمي ميون ني كتا بون كا اضافه ضروري مجباجا ما تصاجو ده سال كي عمرسے ابتك بيسلا برابر جار ے اور آب کاکتب فانوی، فارسی، اردوا وراگرزی کی لمبزیایہ

۲۶ گال تیت ادر تقبول عام تصانیف کا گونختصر کین جامع خزینہ ہے۔ **والدکی و فات** 

نوابنصیب خاں (نفیب یا ور حبّگ تالٹ) ۸۸۸ ) سال کی عمر من قلب كي حركت منبد موجاني سفي فات ياكي و اكب السي الجربة كام نوحوان کے گئے جس نے شکل می سے اٹھا رویں سال میں تدم رکھا مو دالد کا سائخہ ارتحال بجائے حووصیت غطمی ہے تنکین جاگیرا ورجا کما و کے وجود نے اس معیبت کو دوآ نشه بنا و یا چنا بچه فرزند کلان کی عیثیت سے اكك طرف كحرك انتظام كاسارالوجد نواب صاحب كي مرزل برا. وري طرف جاگیر کے سیمید و معاملات اولین توجہ کے متعاج مہو گئے جا گیراوں ساری ما کداد ( لیم ) لا که رویه کے قرصنه کی وجه سے زیر بارتھی- ان نگفته به مالات اس دولتمند فا ندان کے وارث کوانتھائی الی برشیانیوں سے دوجارکر دیا۔ ورانت کی نزاع ، قرض خواہوں کے بیم تقاضے اور ملازمین جاگیرے مسل مطابع اس برمسنزاد تھے، ہرمال کم د منین آنہ سال کا طویل عرصدان می گمیسوں کے سلجمانے میں صرف ہوااوراس طح (۲۱) سال کی عربک لواب ماحب نے دنیاکواس کی مختلف صور او من بيك ليا . خدا دا دحن قابيت اور حكمت عملى سے تمام حالات يرقالبو يألياا ورجاكيري معاطات سعفى المجلمكمن موكرنواب صعاحب في تحيو في یما نه برمعاست رتی اموریس حصر میناست رو ع کما: ما آنکه <del>19ع</del>ر مس

۴۶ محبس جاگیرداران کے معتمد نمتخب موے اور سنتا 19 کی میں محب رضع توہن میں ماگردارا سے نمایندگی کے نے بالاتفاق آپ کا تخاب عمل میں آیا اور چارسال ک آپ نے باحن الوجوہ منا یندگی کے زائل انجام دئيے - محلس وضع توانین میں گوآب کی خدمات منظرعام برنگیں كين خدا دادقانوني بصيرت اورب نطيرخطابت كي وجست مكومتى علقه مِنَ آكِي تَقْبُولِيت روزا فزدن مِو تَى كُنَّى -

نُواب صاحب فرماتے ہیں کہ ا دائی قرصنہ کے بعد پہلی وفعہ جب آ ب جاگیر کی اکٹھی آ مدنی مال کرنے کے قابل موے توانی رفیقہ حیا ت کیسا ت*ھ حربین شریفین کی زیارت کی سعادت ماس کی<sup>بیت کیا</sup>* میں بعد فراغ مجے وزیارت سارے بلاد اسلامیہ کا سفر فرمایا جن می<del>ن ت</del>مصر ایرآن، عرآق ،ترکی بسطین، نتام اورا نغات تان قابی ذکرمی ان میسے ہر جگہ آب کامہان محومت کی ٹیت سے ستقبال کی گی دوران سفرمیں ہرمقام کے اکابرے لاقات فرائی سیاسی اورمعاثرتی مانل برعموماا وعالم اسلام كاجتاعي امور برخصوصا تركى مصاور حباز کے شاہر سے سیر مال گفتگو فرمائی۔ نواب صاحب کی اصابت رہے اور توت بیان سے ترکی اور مصرکے اکابرنے بہت احجما انر قبول کیا مقا می متازمب الدنے آپ کی سنبت اور سے قلبند کئے ، علمی سیاسی

۲۸ اورمعاشرتی سائل پرآپ کے نقاط نظری اٹناعت کی گئی ۔سفرسے مراحبت سے بعداہم بلادمند کابھی سفر فرمایا - دلی سے دوران قيام مي خوا محن نظائي حابي بطوط مندا كالقب سا ال دبی سے آپ کا تعارف کرایا وروہاں آپ نے تقریروں کے ذریعہ تا نرات سفربیان فرمائے اور بالاخرانے وطن الون حیدر آباد میں والس تشريف لاك سي الم الم الم من حب محبس لمديه كا قيام عمل من آیا توانیدا آپ رکن وربداران کلس کے ایب صدر منخب مہوے اس حیثیت سے آپ کو خدمت عوام کے بہت زیادہ مواقع مال موتے رك الشهريس آب كي فوت عل كي الكنت نظرين قايم موكسي نیتجہ یہ سرواکہ ملک کے سرادارہ میں آپ کی طلب ٹرصنے گھی تعلیمی میلس معکت رتی انمبنول، سیاسی ادار و ۱ در موقتی طبیول میں حواہ و ہ سسوکا ری موں یا غیر سرکاری نوا ب صاحب کی کسی نیکسی دمه داراته مِنْيت مير سنسركت بالزُّرْمِيمي جانے مكى اور مك سے سركمتب ال من كيمال الحسنوزه السمواء مقبوليت عام كي يه وه سندامياز مقى حب كيصول كي تنابر سينه من بي جيين ہے تيكن بہت ممكني كو

### نواصلحب مثنيت خطيب

آل ألميام لميك لامور كي سالاله اجلاس كي آخسري

نشت ہے مندوستان کے گوشگو شہسے سلمان جمع ہیں، پنیا کے برجوش امیروغریب،جوان، بوڑھے طالب علم اورابل علمسان كے مخت كے مخت ملح بوك من - واردادياكتان منظور مومكى ہے، فاکساروں کی نسبت لیگ کی تجویز نے مجامدین پنیا ب کے تلوب کو چش وشروش سے لبریز کر دیا ہے، شب کے دس بج هے من ایسے میں لیگ کے صدر محت رم اور مت اسلامیہ مند کے قائداعظم كى ايمار سافواب بها وريار حبّاك بها درآن حيدرآباد ،آل اندائیج سے تقریر کیلئے کھرے ہوتے ہیں جمہوریت مے عنوان یرز بان سے دوچار جلے مجی اوا نہ ہو سے تھے کہ سامعین برمقرر کی حظابت كاجاد وميل كي - عوام كي زبانون يرشور تحيين ببند تها . خواص یر عالم و حدطاری تھا ۔سوا گھنٹہ کی دلّا ویز ا در پرمغز تقریرے مح بعد قالد اغطمرلےٰ اُمنتا می تقریرکرتے مہوے ارشاد فرمایا" نواب بہادیاجاً بھاً کی تقریر سے بعد کسی اور خص کا مجھ ولنا بہت ٹری علطی ہے " جس نی<sup>ان</sup> خطابت كى يانبها باسكى داستان آغاز بھى س ليكيے ـ بچین ہی ہے آپ کونن تقریب ٹری دلجی مقی۔ تقریکی جا سنبطیبی رمحان کا اس سے زیادہ اور کیا نبوت مل سکتا ہے کہ

مانب مبنی رمجان کا اس سے زیادہ اور کیا تبوت مل سکتا ہے کہ مقررین سے آپ گہرے تعلق فاطر کا افہار کرتے اور ان کورشک کی نگا ہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ نبدرہ سال کی عمرسے تقریری مشتق مردع کی اور مہت ہی قلیل عصد میں اس مجہ ہر صاداد کی نشوونا

بم بہوئی اورر فتہ، رفتہ میدان مؤدکی حتج مونے نگی ۔ آج سے ىندرە، مېسسالقېل كاپيوه زمانە تھاجېكەجىيدرآ با دىم كەپىج . پيما نه پرمالس ميلا داينجي منتقد مواکر تي تقيس - ربيع الاول اور ربیع الثانی کے مہینوں میں شہرے گوشے اگر شے میں محاس طرية نزك وامتشام كسباته قائم بهوتين جن مين فرزندا ن توحيد جوق *حبرق نېزر* ما کې تعداد مي والبها نه چونش عقيدت کي تحفيرت سی سعادت مصل کرتے تھے۔مولا نامناظراحین مزطلۂ حسیمہولا<sup>ہا</sup> مقصو دعلیخال اس زمانه میں اپنے علم ونضل سے ساتھ متما زخطیہ ومقررشار کئے جاتے تھے ، نواب صاحب کومطا ہرہ کما ل کیلئے اس سے بتہرکوئی اورمیدان التھ نہ سکتا تھا جنائخہ آپ نے میلی وفديمقام لال دروازه ميلا دالمبني ك ايك بهت طرف حبسكو في ك صب مل حيدرآ بادي خلقت نبار باكي تعدا ديس جمع تقى- ان سطور را فمایک ا مور اسکول کے گمنام طالب علم کی حثیت سے جلسه مين تشريب تحما - نواب اكبرايد حبّاك كي تقرير سع بعد لواب محربها درخان نام كے ايك لمندويا لابسيخ وسفيدا قوى تنومندا خ سن رو وخوش لباس نوجان ، تخت خطاست براليتا و و وكر آئي ان كنتد محيون الله كي توضيح وتفيرين كل افثاني فرأني نگے - ۱ نداز بیان ۱ لفاظ کا در ولست ترکیب اور بندش کی حسیتی ما فی اورمطالب کی فرا دانی صاف تیه دے رہی تھی کہ کو فی صل

علما ورکبند منتق مقررحا ضربن کو قرآن مقدس کا درس دیر الم ہے کیے يلى تعزيرنواب صاحب كي اعجاز بياني كالهشتهار يقى البل سشهر كأ د رق ساعت بهى كافى بلنائو يحياتها - بهير كبيا تنصأ كه بالتصول بالتعذوا صاحب كاستقبال كياكياايك دواورتن مسل كئي علىول من ب ى تقررين مونے گين ـ نيفنس ناني نقش اول سے بہتر ات مِوْناكيا - زبان منت نے آب كو" لسان الامت "ك نام یا دکیا ۔ ندمعلوم کس زبان فیس رجان ہلی دفعہ بی خطاب عطاکیا تھا كه اسكى معنوميك صدفيصد بورى بنونى ادر نواب ماحب مى كى ز بان آج لمت اسلامیہ بیمنی طرف سے بول رہی ہے اور ان كابريول دكن ك لاكمون سلمانون كى ترجانى كرراب سيحب م این سعادت بزورماز دسیت "ما نەنخت خدائے بخشندہ نواب صاحب کی تقریر کے صوری و معنوی محاس نے عوام قلوب كوسحوركرلياتها - ابشبهركا مروه طبيه الممكن تمجها جآياته جس میں بواب صاحب بہ حیثیت مقرر مشر یک نہ موں اسی زمانہ كا ذكر بسب كه وكورى يلي كرا وثرمي ميلا دانتني كاعظيم النا ن علب منقد مبواكرتا تھا۔ ببرون دكن كے منازعلما، ہرسال ضوصت کیبا ت*ھ مرعوکئے جاتے تھے ؛* اورانلحفرت بندگانعالی بھی کیفسرفنس

اس ملبه میں شکرکت کی سعادت عال فرائے ایک سال الملحفرت

بندگانالی کی موجدگی میں نواب صاحب نے حیا ت حضور اکرم میں کی جامعیت بریصبیرت افروز اور ایمان آفرین تقریر فرمائی میں کے ہرجملہ برحافرین سردھن رہے تھے الل دل اور صاحبان دوتی پر سکتہ طاری مقاا ورخود اعلی فرت تقریر سے برا بر متا ترمور ہے تھے اس اثر آفرین تقریر کے مملمیں دور ہے ہی دن بارگاہ حضروی سے اس اثر آفرین تقریر کے مملمیں دور ہے ہی دن بارگاہ حضروی سے بہا دریا رجنگ کا خطاب مرفراد مما، ج آپ کی بے نظیر خطابت کی سندا میتاز اور مہر لقد لی سے ۔

ایک وصه کا میلادی مبسه آپ کی تقریرول کی حولانکا ه نے رہے ۔ بعد میں جوں ، جوں ، مقبولیت برصی گئی آپ کو علمی جا ي مجتمقريس كرنے كاموقعه الله حيا كيدا كيوكنيس كالفرس معتفب مجمع میں جوزیاد ہترا لی علم دا د بیٹ تال مواکر ناسے آ ب نے آج سعة محد دسس سال قبل لحوالمين تقريرا رثاد فرائي تفي اس كي ياداب كسابل ذوق كے ما فظميں محفوظ ب اس تقريف آ ب كوك كالمريم كير مقررنا بتكيا بسجيدها ورعمي ملقول مين آب كادقار تائم موگیا - کھوعوصة ك ندمى اورظمى تقارير كے سلا اسى سرج عرصتک جاری رہے -اسی زمانہ میں برطالوی سندکی مرزی محلب مقننه مي ساردا بل بين موا مسلم طقول مي عمواً اورسناتني سزد حلقول مي خصوصًا اس بل كے خلاف احتجاج شروع موا-حيد راباد میں تھی اس کے موافق اور مخالف طبیعے منعقد موسے ، جنا بخہ میزو

۳۳ مسلمانو*ل کامتحده*ا ورنماینده حبسه نواب میر فیاض علیخال کی کومهمی میں شنقد مبواجسین نواب صاحب نے ساردابل کی منحالفت میں موکرتہ نقرر فرائي جونكه بداين نوعيت كي بيلي تقريرتهي جومهند وا درسلمانول مے عامر ملک کی حمایت میں کی گئی تحقی امر کئے وونوں توموں کے ا فراد مین نواب صاحب کی تعبولیت ملک کے محفوظ اور نحیر متاثر ماحول ميں روزا فزوں ہوتی رہی -

بلاداسلاميدكے سفرسے مراحبت سے بعدنوا ب صاحب نے جھاز، ایران، ترکی، اورا فغالت ان ٹریسل جا رتقریر و ل کے دنیعہ تانرات سفربيان كئے ـ ان تقارير سے نزار إسامعين في استفاده کیا۔ تقاریر میں طلب کا ہترین منونہ مقیں اس می جیب معلومات كأتجفيذهبي حقيقت يبهي كداس سفركح بعد نواب صا کی بھیرت اور آگہی کے صدو دو سیع تر مبو گئے اور عالم اسلام کا متقبل خصوصیت کے ساتھ آپ کے فکر و مدیر کا نقطہ نملتی بنگیب . اسرارز ما نەسىمسلما نان كىن كىغىپ شىعورى دوران كى عدمنظىيە سے آ بے نے د کھ محموس کیا . برا درا ن ملت کی زندگی اپنی نحصوص دگر بِرَكَّدْرِر ہِی تھی۔ اُوجوا ن طبقہ میں جامعہ عثما نیہ کے تیام کی وجسے گو علم كى رونىي عبيل رسى تقى كيكن حصول علم كے بعدان كانصاب اليين حكومت كى ذمر دارانه خدمات اوران كے ذریج طیسل جاه و دولت كے سوانچو: نرتھا ال ثروت اینے آبا واجلاد کی میرانسے لطف ا**نروزی میں شنول تھے** 

متوسط طبقاً كو شكات سے فرمت رقعی - نام نهادا ل دین برہ فروغ تجارت كى جانب مأل تھے، متماط مساحبان بطيرت كا وعظ ا وران کی صدائے ندکیر حنی نفوس کے ملقہ تک محدو رہمی ۔ حکومت کے ملقہ نگوش اپنی فاتی اغراض کے سوار مک وملت کے مفاد کی ایت كوسمينے سے قاصر تھے - ملك كاعام احل حبود وغفلت كا آكينه دار تعا- اسطلسم بورماكو تورنے ميں نواب معاصب نے البدا اين خوات كواستعال كياا ورعوصه درازتك ملمانان دكن كي نفيهات ميس تبديي کی ان تھاک کوششس کی س<mark>ا 19</mark>13 میں حکیم پولوی تعصور علیخان ا ورمحمو<sup>د</sup> نوازخان صاحب کی کوشش سے ملانان حیدرا بادے سارے فرقوں کوایک مرکز برجمع کرنے کی کوششس کی کئی ا و مجبس اتحا دالمین کی بناع مری تونواب صاحب محمی نه حرف اُن کے مثیر ماص بلکه دست راست تھے۔بہت مکن تھاکداس معبولیت کے نام برجو ملک کے بر طمقیس قائم موجی تقی اوا ب صاحب حکومت کاظرے سے برا مقام حال فرائت ليكن فضاك بيط ميں برواز كينے والے تنامين كو كنج تفس كى يا سنديال مرغوب مصيل - آپ كى عالى ظرفى نے گوا را نکاکر" سمت مردان "جس کے" دست جنون " میں "جبرال اسمی "ميدزلون" كي سيكسي لية رزق كعصول مي ضائع كردي ما جس سے بروازمیں کو تامی آنے نگے۔ قدرت نے حس مرد ولیرکوی بدائد طاقبين عطاكركے طوانون كامقا باركرنے كے يبداكيا مو، نامكن تعاكمہ

۳۵ را وحق کے سوا در کسی مقصد فیرمیں استعمال ہوکتین -

موجودہ زمانہ میں سلمانون کے اسباب زوال برغور کرتے ہوئے ہم انبے انفرادی نقائص کا توٹری دیا نت داری کے ساتھ مائزہ لیتے مِن يَكِين اس على بين الم اجتماعي وكلاست كيبين نظرينيس ركها جآما كُلِّن مَنْكُون منكورال معلمانون في ولَكُن منكورات يل عون الى الني كي تميل مي كوئي اجتماعي نظام ترتيب نبي ويا ا و تبلیغ <u>جسے</u>ا ہم فریعنہ کوطا **ق ن**سیا*ں کی زنیت* منادیا ۔ عب سے در د ا الك عواقب سے أج مهم ووجار میں ۔ اگر یا بندی کیا تھ تبلیغ کے فراہیہ كوا داكيا ما تاتوخو د نواب صاحب كم ارث د كے بموجب منذ سال مِس قلت وكثرت كاسوال بيدا مذهوتا -

نواب بهادريا رحبتك بهاوركي قمي ورندمهي خدمات ميس سے اہم خدمت یہ ہے کہ آپنے صلیل دوتین برس مک تبلیغ کے اہم تواُنض النِجام دسُيے- ا وراس عرض مدت ميں تقريبًا (١٣٠٠ ) نيم *طمو*ن كواسلام سيمشرف كركے خلود في النارسيے بخات و لا في - التبدأاس مقدس العینہ کے نظرم کیلئے مجلس تبلیغ کی گلیل عمل ہی ہومت او علماءا درسربا ورده اصحاب فيررتش سن سيروائه مين نواب معاب نے اس کلس سے اکب عمد کی حثیبت سے اصلاع مر بڑواڑ و و ملت انکے

۳۴ ) اکٹرمقامات کا د ور ہ پیدل ا دربیل گاڑی کے ذریعہ کیا ۱ اورا یک ایک دیبات میں بینچ کرور کا اکرا کافی الدین " سے اصول کے مطابق غیرسلم**ول** کےسامنے اسلام کے نکسن میٹیں کئے جن کی اغرامن سے پاک تھی اور بطیب فاطر تبدیں زیب پرآ مادہ تھے حرف ا منی کومشرف با سلام کیاگیا - علاقه مریشواره میں جالنه مگیورائی ، مجوکری ا ورتکنگا نه میں وزنگل ٔ حبیکا وُل ، نلگنڈ ہ اور مریال گور ہ میں تبلیغ کا کام الحراللد بنامت كامياني كے ساتھ الجام يايا-

تبلیغ کے دزیعہ تبدیل ندمبال تدرشکل نہیں متنا کہ تو کمین كونتنكا رمدادس محفوظ ركفنه كامسان شكل سے بخصوصًا السي مورث میں جبکہ مخالف تو تین تنظم سازش کے ساتھ مقابلہ پر آ ما وہ موں ہزات صاحب نے ان گنت مخالف حالات کے با وجو د نوسلین کے الیف تلوب، ان کے کئے تیام مارس، تیاری بیکسس، درائع معشیت کی فرا مبلغین اور مکرسین کے تقررا در دوسے ری مکنه سهولتوں اورا مداد کا انتظام فره یاجن کامعائیه کرے کل منب جمعیته تبلیغ کے معتد عمومی مولٹ غلام <sup>یک</sup> نیر تک نظام تبلیغ کی با قاعدگی پرانها در شک فرمایاک بکل سب معيته تبليغ كانطام ندتواس قدر تحكم باورناتنا كامياب نوملین کی نگرادانت اوران کی تعلیم و ترمیت سے سارے انتظاما اب بھی محلس تبلیغ کے تحت انجام یا رہے ہیں یعبض دیہا توں میں مدلا منعبل المینان بنش طریقه پرستگر موحیک - آینده سے کے کاروابلی

۴۷۷ کومضبوط اسکس پرتائم کرمیکاایگریس اسکیمرنوا ب سرچه انشارا لتُدكام كاآ غاز موجائيكا - بحطيع دنون تبليغ كالجوكجير، كام الجب منا اس برا نہ نیکر وں رو بیہ سے مصارت عائد ہوئے جن کی پانجائی کے لے مخیر تمریس نے زاب ساحب کی کماحقۂ اعانت فرائی جزا ہم الٹلہ فىالدارىن خىيسىرا-

مسل نول میں احراس حودی اور شعور ملی کے بیدار کرنے میں افامیہ کی توت عمل بلابر کا م کررہی تھی پیکن ایک عرصہ سے من حیث القوم مسلما نون کی نعبیات کے ایم عالم ہے کہ جب تک سی حظرہ کا سامنا نه برواینی بیداری کا نبوت نبین دیا کرتے۔ زمانه کے تغیر ندیر صالات سے متاثر موکر رسمی طور میسلانوں میں بیداری کا احساس بیدا ہو گاہ لیکن و تنتی اور طری مدرک حذبا تی مونیکے باعث تیمیری کا م کنمیل میں مہشدر کاوف بیلاموتی رمتی ہے سکین ان میں سب سے بری ر کاوٹ باہمی افت را تی ہے جس نے است کے مفاد کو سخت صدر بہنچایا ہے اور مب کے مفر نزات سے ہروقت افرا والت کومتنب کیا جاتا را نیجن تغروش کیلئے مندوستان کی گذشته ربع صدی کی ایج نا م كابجاني ترابير عصالم من ورائع رياد في التعبوق دي -

میں ہندوا درمسلیا نوں کے تعلقات میں بمی کے باعث آئے وٹ برطانوی مندكوهن صائب كاساس كرنافراسي اس كفيس اس قدر واضح ہے کہ بیاں اس کا عاد مخصیل مکال ہے - مرورز مانہ کے ساتھ ان و برى جاعتول كي تعلقات للخ تربوت عمي محتى كهصوبه وارخود محتاري لنح کے بعد کانگرس مہندوراج کے تصور کوعملی جامر بینانے کے خواب دیکہنے تکی ۔ نیتجہ یہ مواکر تعلقات کی مغنی عداد ت میں تبدیل موگئی اوراس کے اثرات حرف بطانوی سندتک محدود ندرہے ملکہ دوروور سیلنے سکتے۔ بری بورہ ا ملاس کے لبخصوصیت کے ساتھ کا گریٹ اپنے قدیم معینہ اصول کے خلاف ریاستی حومتوں میں فیرآئینی مافلت شروع کردی -مختلف دیستوں میں ف رات کے بیج ارکے ۔ مکومت کے خلاف كماك ورد مروارا نه مكومت كالالج ولاكرمنك مع اعد منكامول مے ان جاہیم سے ملکت آصفیہ می مفوظ نہرہ سکی اور سرزمین دکن کے مند وسلمانوں میں جوع صد دمازے مسلح واشتی سے ساتھ زندگی ب كردب تصح بيروني مفسده ير دا ذول نے فرقد دا را نه نساو كا بيج بومايہ آية ساجی جاعث کواک ر بناکر نرمبی از ادی سے بردے میں سیاسی اقتدار کے حصول کی نوشش کی جانے دگی۔ یہی وقت تصاحبکہ سلمانوں کواپنی رہن<sup>ائی</sup> كيك كسي مركزكي الماش موني حينا بخداس موقع كوغنيت محكروا ب مس نے چینر مخلص معادنوں کوساتھ لیکراتحا فاسلین کے قدیم اوارہ کی تحبیدید

نرائی موکھ عومہ سے گھائ کا ندر ہومیا تھا ۔

مجلس کی نتا ہ نا نیہ کا سال اول عام سلمانوں میں احساس وشور بیداکر نے میں نی انجلہ کا میا اب نابت ہوا۔ مگہ مگہ اس کی شامنین قائم ہوئیں۔ تصب تی اور ضلعواری مجانس کے قیام میں سلمانوں نے عام طور پر تھی کا افہار کی اس سے تیم کی میں رفت کے کئے زمین ہموار موقعی کا افہار کی اس محمود کی جو یا س انگیز صالت سلمانوں بیواری تھی الحمال میں کہ دور مونے گی۔

لمك للم وكركام مقبول عام وسك

قیام محلس کے بعد نواب صاحب عوام میں ایر جاگیرداداور
مقررے زیادہ فائد کی حیثیت سے مقبول ہونے نتے ۔اس عرصہ بن
میں حیدرآ با دفرخندہ بنیا د میں بیبی دفعہ آریہ ساجی نعتنہ انگیزیائی ل
میٹھے کی تیاست خیز فرقہ وارا نہ منہ کا مری تکل میں طا ہر ہو میں ۔ جس یں
نواب صاحب کے دونوجوان بھا بخوں کی خیہادت کا الم انگیز ما و خہ
نواب صاحب کے دونوجوان بھا بخوں کی خیہادت کا الم انگیز ما و خہ
میں خصومی آلٹس انتقام بھڑکا دی۔ عروب، انفان اورد گیر منا اللہ کے منافظ موری تعداد میں جنوب انفان اورد گیر منا اللہ کے منافظ موری تواب میں حب نے کما ل والنم ندی اورانہا کی
صرح میں کے ساتھ میں اندان کے برائی تعداد میں کیا ہے۔ میں گار ہے دوران میں اور خود محومت نے ابنا غیر میں کا اعراد خود محومت نے ابنا غیر میں کیا ہے۔ میں گار ہے دوران میں اور خود محومت نے ابنا غیر میں کیا ہے۔ میں گار ہے دوران میں اور

ہم اس کے فرو ہو پیچنے کہ نبدیمبی نواب صاحب نے عام سلما لوں کیٹری خدمت انجام دی - منه ام ام محمو و مین می شفاخا ندمل عیادت فوائی اوران کے تعلقین کی دلداری میں کوئی د قیقه نروگذا شت بنیں کیا -حیدرآبادمیں نباد کے اس ماو ٹدنے سلمانون کی انگہوں غفلت کے پر دے میٹا دمیے اور انہوں نے اپنے قائدگی ہرآ واز رںبک کہی ۔ ایسے وتت میں ہوا ب معاحب پر دوگونہ فرائض کا آ لِمِاء ایک تعیم خونش اور و در سے مدا نعت غیر۔ تنظیم اور تعمیہ کا کام مجلس اتحا داللین کے ذریع جب قدر مکن بیوسکا انجام یا الا رہا ۔لیکن ا غیار کی راثیہ دوا منیوں کی مدافعت کا کا م اپنی ایمیٹ کے اعتبارے ا ولین توجه کا محتاج تھا۔ کیوبکہ ہند وجاعت نے ایک کھیے حریف مقابل کی حثیت سے مذہب ویاست کے دو رصاری حسریہ اسلامی ریاست کی عدیم النظرروا و اری کومجروح کرنامشروع کیا۔ برطا نری مند کے ایک کی شہریں پر ویکنڈاکیا گیا کاریا ست نظام میں بہندود صرم کوآزادی نفیب نہیں ہے اسی قبیل کے سرویا الزامات كى اس كفرت كے ساتھ تنتي ركى كمى كە برطا نوى مند كے ملماور نحير المرتجيده أكا برتهمي آصفي مظالمهت ان فعروضه اضانون كوستنكر متح تطمعا ورسرنقط مخال كحجرا كمي حكومت كي تشدوآ منه بالسيى یرافل را نسوس کیا جانے لگا - نیکن اس رسواکن عمل کے خلاف مکورٹ کے طرف سے جوابی کارر وائی میں غیرمعوبی ت بل بر آگی

۴۹ جوں جوں شمنِ کا حملہ قوی ہوتار ہا حکومت لینچے خلاف ر نع غلیط نہی برآ ما دگی نے باسمنے بھی۔ لیسے موقعہ برسلما مان حیدر آبا دیے اپنے مت قلب میں بے مبینی محسوس کی کیونکہ اسلامی ملکت کی حیثیت میں حکو آصفیہ کے خلاف جوافترا پرداری مہوری تھی وہ درامس اس کے مسلمان بادشاہ اورسلمان رعایاکے خلاف کی جادبی تھی اس سے ا ا فراءیر دازی کے ان ادکامل ملانوں اوراس کی نمایندہ جاعت مجلس اتحاد ألمين وراس كے قائد ہى كے دل ميں بيدا ہوسكتا تھاجنا كنيہ اسلامی حکومت کے خلاف اس غلط پر دیگینی سے اندا دیکی کیاس ی جانب سے سولوی نضل صین کی قیا دت میں ایک و فد برطانوی نبر کے دورہ پرروا ندکیا گیا اور محلب قائدلواب مہادریار حباک بہادرنے حیدرآبادی بندو مرکام رودی کے اسباب کوب نقاب کونے كينك يخ مقام اله أبا دمولانا البالعلام آزادا ورنيندت جوابرلال نبروسے بات فد نفتگولی اورب ط کانگرس کے ان اسم مبروں پرواضح کرویا كرحيدرآباديس سياسي اقتدار كحصول كالمحصيل كليلاجار وإب مرمنتی کے سوااس کی کوئی اوراسکس نہیںہے - نواب صاحب سے اس بهان کی تصدیق سینیے کا نگرس کی طرف سے متعدد جاسوس تحقیق حالات كے لئے حيدر آبا و بھے كئے اور باآلاخر آدبيساجيوں كى برتى ا ورحیدرآبادی ملانوں کے مقابلہ میں اپنے محاذ کو حلدیا بریشکت خوردنی سجكر كاندمى في في حدرة إدى سيتاكره ورسول نافران كومكم مووف كرول

۲۲م حیدر آبا د کے کئے بیرون ملک نواب میاحب کی صافی کا مینا ہور ہی تعین تکین حود محومت حیدرآ با و نواب مساحب کے درمن مانہ مشورو سيم مطابق عمل بيرائي مي متاس على - آريساجي ا فار اين معاندانه كارروائمول ميں برابرمفرون تمعے - شہرعا فيت موزا درا من نسکن سنر کاموں کا شکار موقار ہالیکن مکومت نے مرافعت میں اپنے د امہنی کی قوت د کھانے کے بجائے غیر معولی شفقت سے ڈسمن کے دل برصائے طبی کداس کی دھمکیوں سے متاثر ہوکرایک سے زیا دہ دفسہ اصلامات كى صورت ير مطالبات كى مين كا وعد وكرليا ا ورعملانا بت كردياكة حكومت آصفيه كونئ اسلامي حكومت تنبيل ملبكه ايك ليسي قوبي حكوت ہے حب کے نز دیک سر طبقہ سے زیا دہ سندوطبقہ کی خاطر منطورہے۔ ملمانوں کے قائداور خودالینی ذاتی متیت سے نواب مساحب نے مکومت کے اس سلک سے علا نیہ شدیدا ختلا ف کا افہا رکیا کیونکہ مگو ا نیے اس عمل اورتصورے سلامی حکومت کے شنس صدر اله و قارکومنگر بینجارسی تھی۔ اوا ب ماوب نے مکومت کے اس تصور کو بر نے میں ج ایثارا ورقر با نیان کی میں درامس دی آپ کی سیاسی زندگی کانجوار اورمتیا دے کی ملمت در نصلیت کاسسرہ یہیں یہ عام طور پر مہندؤں کے ذمہ وارا نہ مطالبہ مکومت کوحت بجانب

قرار دید میں ان می تعدادی اکثریت کودس میں میش کیا جاتا ہے نواب مهاهب في تعدا دى اكثر ميت اور توميت يرستى كے خلائ عش حمبا و

۳۴ کی نبار فوالی - تاریخی شوا مرکی روشنی میں اکثریت کے زعم کوزع باطل قرار دیا - اور تومیت پرتی کا تجزیه کرے مامیاں ملک کی تھی والمنی کو بے نقاب کیا -

مندوستان اوردکن میں اسلامی دورکومت سے بیکواعلی ذا کے مندو وں نے بنج زائو ل کے مقابلہ میں استبداُ دُفلسی دست برد اور مو نمر تی مظالم کی جو عربی کاک مناسین بیش کی ہیں وہ تاریخ ہند کا ودداک ب ہے سلطنت ہم ہی ہے تیا م سے بہلے داخیگان دکن کے دہمن میٹرول کی خود عرضا نہ پالیسی نے رعایا کو اپنے بیدائی حقوق سے وم کردیا تعاسق ہندوستان میں سیاسی اقتدار مال کرکے اس ظالمانہ مسلک کے مامی جھر ای حزیز کا مادہ مکر نا جلستے ہیں جو دھیشا ناور فیر النانی شہنت ہیں کردہ وترین شال ہے۔

نواب مامب نے مختلف طریقوں سے ان حقایق کو مکوم یے

۹۲۹ جنبانی نروع موئی جنام پیر طرز نگار او نے منت ٹاقہ مے بعد ابني جاعت كاخطاعتها ومكال كركي مسلمانوس كيمسلمة فاكدلواب بهاور بارحنگ بهادرے گفتگوئے مفاعمت شروع کی لیکن اوعیت مكومت كيمسكارير جاسين كالصراربا لأحزانقطعاع كفتكويمتج موا میاکت نع فد و محتوات سے طابرو تاہے مطرز سنگ راد کا مطالب تحفاكه ذمه وارانه حكومت كولعبي لفب العين كي مثيت سي تتيم كرايا جائے نیکن نواب صاحب کواس نقطه پر کلام ہے کہ نظیکو کی ملی ترل میں طے بوجیا تھاکہ موجو دہ طربت حومت کی تبدیل کا نہ تو کو فی مطاب کیا جائیگاا ور نمتعبل کے کے کوئی ست رط یا بابندی عابد بوسکیگی اس سے صاف فل ہر مہوتا ہے کہ لوا ب صاحب نے اپنی تیا و ت كسى نزل بيمعي ملمانول كا تنداركومتا ربوني نه ويا بكدكامل استقامت سے ساتھ اس کی حفا المت کی انعطاع گفتگو سے مب اريساجي نتغ اندسي كالمسرح المف لك تنظيم وقوت محنطابر سیلاب کی طبح منظرهام برآنے گئے۔ مہاسبہائی اور مہندوسیول لرثيزا وارون كيبا تصاشيط كانكرنس معبي دجو ومي آنئ او راقل عن فرقه دارا نهادارول کے درکشس بد وش اس مام نبار تومی جاعت نے تعتگو مے مفاہمت سے دوران میں سینگر ہ سنسروع کر دی جامعه كى بيسكون على فضامين جهال مرو بهار لملباركو فرقه وارانه سعيا کے جمانیم سے محقوظ رکھنے کی کوشش کیجاتی ہے بالا را دہ سندوطلبار

كواك كرىندى ارم كافتنك كلواكياكيا -سول، فرمانى كى فهم آ مانگىي منه المراركرم مولى الم المصيح بميول بندكان مداكوناحق خرِربنجا یاکی تاکه حکومت شافر بهوکر فورا ان کے نام بر واند حربیت ستح رکر وے ۔اس کے برخلا ف مکوست کے ساتھ مسلم طبقہ کی روش اس سے قائد کی بند وصلی اور عالی ظرفی کی چیر تناک شال متی معبس اتحا دا مین کی مرکزیت اپنے اور پراک سب کے نزدیک مرہوکی محى - برطانوى من سيهم رضا كارانه حذه تبش كى جارتيكيس نواب مهام بحے مصبحت آسان تقا کہ حکومت کویراٹیا نیوں میں امانے کر بیکے گئے راست عمل کا ایک متواری محاذ تیا رکر دیا جا ک لیکن حکومت کے مقابلہ میں بے حزورت ٹورش سے ہمیثہ احبنیا کیاگیا۔ اور حصول مقصد میں تخریبی فرائع کے آستعمال کو نفرت کی نیکا ہ سے د تکیہا ما تار ہا۔ نیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے نفاخ اصلاحات کی ننبت اینے ارا دہ کومعین کرکے سلما نوں کے بیمانیکی كوبر يزكروما مصلحت وتت سح بيش ننظر بغاب مهاحب يحكومت كياسس طرزمس يرسخت تنفيتدا وربحته جيني سشووع كي كالمسلملية رمینات کا حکومت کواندازہ مہوسکے۔اصلاحات کے بارہ میں محلی اتحا داملین کا رحجان تھاکہ ملک کی فضاء ساز گار ہونے کل صلاحا کا نفا ذمتوی رہے اہل فک اس تحریب التوار سے دل سے مامی مستقيحس كاثبوت امن واتحاد كاوه عظيمات ن جلسه بع جوجهالا

مهم مکرش پرشا د انجها نن کی ابیل پراظها رکشکر کیلئے قوم بیپ سوں کی جانب سے منعقد کیا گیا تھاجس میں نواب بہادریا رحنگ بہا درنے قرار داد تشكركساته تحرك التواد كوبطوراضا فدنركك كرك بنيس كيقى جوك سے مقابلہ میں کئی ترارآ راء کی وافقت سے منطور کر لی گئی۔ اس تحفقہ واز کے با وجو دھکومت کی روشس اعلان اصلاحات ا ورسلم طالبات کے سلسلا وغراطمینان نخش رہی ۔اب نواب صاحب نے اپنے واحبی مطالبا كومنواني مين حكومت كاراب بست وكشا دسے كفتكو كاآ فاز فرما ما اور کال تدرکے ساتھ تیاد ت کاحق ادا فرمایا یکین مکومت کے اسس تصورکو بدینے میں کامیابی حامل نہ ہوسکی جو مہند دندتنوں کی منہ گام پیر نے پیداکردی تھی -راک عامر میں سخت بہجان بیدا ہوگیا - اورانے حقوق كى حفاظت تحيي كالمساتحاد المسلين سے داست عمل كامطا لبه كباجلنه كنكاء لؤاب بهادربار حنك بها درنے متعدد موقعوں يرسلمان ب کے جذبات کوروکنے کی کوشش فرائی۔ اورا دھرسلم مطالبات کوچی بجا تشلیمرانے میں حکومت کا مال بہستور باقی رہا۔ جس کا نیتجہ یہ ہواکہ س عطام كوانتك ومراعتمادي حكومت يحقى اس كارخ فطرتًا اتحاد أسلين كي مبا میر گیا ۔ عوام کی اس عار صنی کیفیت سے فائد ماطھا کراغیا ر نے مرکز کریز تدابرِكا جال محياديا - ا درسلمانوں كوتھو لمے تيو في مماتب حيال من تبدل کرنے کی کوشش گئی اکد سرے سے محبس کی مرزیت اور نواب صاحب کی قیادت باتی ندرہے ۔ قائمکے امتحان کا اس

۴۴ دقت کوئی او زمہیں ہوسکتیا کیکن محبداللہ کے کافراب صاحب کی دانتمندی اورتدبر نے عبوری دور کی ساری شکلوں کومل کر دیا۔ اور سلما نوں کی مركزيت يركوني آيخ ناسكي -

كك بيني اوراضطرار كي عجيب وغريب تشكش مي مثبلا تفاكه اس کا ندازہ کئے بغیر حکومت نے مصطلحات کو با لا خراصلاحات کا اعلان میں مسلم سخبده والقول مي سخت شكابيت بيدا سوكني كه للك كي نشوات ناك مالت میں سکون کا نتظارا ور ملک کی خصوصی ردایا ت کے اعتبار سے اصلاحات كتائج اوران ك شديدر على كالنازه كئ بغير حكومت نے مخالف تشکش کے آگے سیر ڈالدی جواس کے دوصد سالہ دقارا ور مخنت برکاری خرب ہے جس کو صرف دسی جاعت محوس کرسکتی ہے جس نے دولت آصفید کی کسیس اور تعمیر س ایاحون بیندایکردیا تها محلس اتحاد الملمين في اصلاحات كواپني الك تجوزيك دزيو مك كحيلي عموً اا ورسلمانون كيليخ حصوصًا مضرا ورغير الممينان عُشِ قرار ديا حب کی اٹنا عت نے مجلس کے ساتھ عامتہ اسلین کے نقش اعمّا و کو گرا کردیا كيونكه يتجوزان كے مذبات كى يورى يورى ترجمان مقى-

اصلاحات كيمفرات سعوام كووا تف كيف كم لئ قارفلس في المراقين تقريبي فرا مرحن من كال الشرح ولسط كم ساته الملاقا کا بخریه کیاگیا۔اس سلدمی نواب صاحب نے حکومت رجاعرا منات فرا

میں ان کا اجال یہ ہے کہ ب

(۱) مهند وجاعت کی دهمکیوں سے مرعوب ہوکر **حکومت <u>ل</u>ے** 

ا علان اصلاحات میں ٹری عجلت سے کام لیا۔ (۲) مہند وجاعت نے شہری اور ندسی آزادی کے سلامیں آنے حندمطالبات بیش کئے تھے لیکن حکومت ابنی فیاضی سے دستوری اصلاما كااطلان فرما ياجس كانكوئي مطالبه تصااورنه وقت

(٣) اس وقت عکومت کی موجود مشتری میں ترمیم فاصلاح کی ضرورت مقی نه که دستور حدید کے اعلان کی ۔

(۷) کومت ایک اسی جاعت کو سانے کی کوشش کر رہی ہے جوصد فیصدماس کے نید بھی اپنی وفا داری کی کوئی ضامت نہیں مے عتی اور دوسری طرف وہ ایک ایسی جاعت کو مایوس کرنے یہ نلی مونی سيعجواسلا مي كومت كروقا را ورتحفظ كے ئے رضاكارانہ ا ورسركف میدان می آنے کے نئے مہنیہ آ ما دہ رہی ہے اور آئیدہ رہے گی۔

ان شكاياك باتحداتهم المطاب ت ومنوافي المحلس کورات عمل بغورکرنے کی خرورت بیٹل آئی میکن محلب اور قارمجلس ف رسته مركو إ تحص نه ديا - مكومت كي نمايندول سي نواب صا كى تفتكوكا سلله برابر جارى را دىكن اول الذكرى ماخرك يدى سے دورى مرل مرقدم بمنایاں مونے معی حس سے ننگ آگر بالا خرمجس نے ایک مہدینہ کی مدت کامتین کرکے حکومت سے بحیو ٹی کی خواہش کی اور مدم کمیل

کی صورت میں راست عمل اختیار کرنیکا فیصلاکیا گیا گفتگوکا سالم برا بر جاری را به سام طالبات کے منوانے میں دلائل وائین کی ساری توت استعمال میکئی۔ نابت قدمی اور کستقلال کابورا مظاہر وکیا گیا تا آنکہ عکومت کی جانب سے مجلس تماد المین کو اس کے مطالبات کی شبت مطمئن کر دیا گیا ۔ قائد ملت نے حکومت سے بیقنا ت ماس کر لین اور انبیے لیتین کی نیا رہے ملائوں کو می طمئن کر دیا ۔

اعلان اصلاحات زیا ما در البدمی می حرویا اعلان اصلاحات زیا اقتبل د ما بعدمی مرکوره بالا ایم خدمات کے باعث زاب صاحب سے اعتما د اور تقبولیت بیس امنا و موقاً کیا -

## ساسی کلمه

نواب صاحب نے حید رآبادی جوکچہ خدست انجام دی اس مقصد اسلامی محومت کی بقاراور استحام مقا۔ وطینت اور قومیت خفیت کاکوئی تصور آب کے گوشہ قلب میں جگہ نہ پاسکا سلمانوں کو آب نے من حید شالقہ م دکن کابا دشاہ تصور کیا اور اپنی تحریر و تقریب کے ذریعہ اس عقیدت کی اشاعت فرائی کہ اصفی تخت و تاج اور سلم عوام کافلتی روح اور میم کا ہے ان میں سے ہرایک کا وجود دو رہے کے لئے لازم وطرد میں مرکور ہے۔ آب نے فرایا کہ و محومت آصفیہ کا آفتدار سلم عوام میں مرکور ہے اور المعطفرت بندگانی کی سلمانون کے سیاسی اور تندنی آفتدار کے سلم اور المعکفرت بندگانی کی سلمانون کے سیاسی اور تندنی آفتدار کے سلم بین مراس میال کو مت اسلامیہ و کون کے بیاسی کلمرسے تورکی گیا جو آج

ہر کمان کامام عقیدہ ہے۔ ریاستی مسلم لیاک

نواب ساحب دکن کاسلامی محکت کے فا دم اور قائد کی شیب سے سارے ہندوتان میں متعادف ہوگئے اور تدریجاً آپ کی شہرت خلیب اور قائد کی میٹیت سے سارے اقطاع بہند میں میل گئی مسالگ کے سالانہ اجلاسوں میں تمرکت کی وجسے سلم رعماد وشاہیر سہند کے مساز مطقوں میں آپ روشناس مو عملے ۔

برطانوی مند کے خلف شہروں اور خناف ریاستوں میں آب کو مہلا نون کی سیاسی اور می شی صالات کے مطالعہ کا موقہ الما ۔ سب سے پہلے آ ب نے محس کی کا ملانہ مرگرمیوں نے برطانوی سہد کے مہلانوں کو اگرجہ کہ اقتصارے و قت کے مطابق بیدا رکرویا ہے گئی رہائی میں اور کرویا ہے گئی رہائی میں اور کے درد کا کوئی علاج انبک تجویز بنیں کیا گیا ۔ فائد اغلم مشر میں جن حید آبادو و دری شیتیوں میں ریاست ہائے ہندگی سب میں موسے حید آبادو و دری شیتیوں میں ریاست ہائے ہندگی سب میں طرح میں اس کو مامل مونا جا ہے جن بچہ آب نے ریاسی میں کہا کہ کوئی دولے قیام کا اعلان فرایا۔ ریاست کے مطلوم میں اون نے موس کی کہ کوئی دولے قیام کا اعلان فرایا۔ ریاست کے مطلوم میں اون نے موس کی کہ کوئی دولے والے میں دیا سے میں دیا ہیں دے سے فیام کا اعلان فرایا۔ ریاست کے مطلوم میں اون نے موس کی کہ کوئی دولے والے میں دیاست کے مطلوم میں اون نے موس کی کہ کوئی دولے والے میں دیا سے میں دیا سے سینیر ان کی قیاد ت کا فرض انجام نہیں دے سین

جوت جوت ایک جمبارے سے لوگ جمع ہونے سکے۔ ریسی لیگ کا بہت نارا ملاس مل لیگ لاہور کے بند ال میں نواب معاصب کی صدارت میں منطقہ مراطی میں کم ومیس مہندوستان کی ساری ریاضوں کے منایندوں نے مرکزت کی لیگ کا دستور نظور کیا گیا ۔ اور لواب بہا در یا رجنگ بہا در کو بالا تفاق صد زمتوب کیا گیا ۔

الور، بالن بور، طروده، جےبوروغی کادوره فره یا جہال کے سالان کی مقامد کی میں رفت کے سالے ان مقامی مثابیر کے باہمی اختلافات کو دورکر کے لیکی مقامد کی میں رفت کے سالے ان کو ایک مرکز پر جمع کردیا۔ اوران میں وہ مسلاحیت بیداکردی کہ اپنی فوت محمل سے میں کا کھیا کی خاص کے دوران کی مقامی کی خاص میں ہو۔

قائدملت کااہم ماریخی اقدام سیار میں میں دو ہی نے مصدرت اختیار کر ان سیار

یورب میں جنگ نے فری خدی ملورت افتیا رکرلی ہے مہدہ میں اس کے روم کے طور پر مل گیگ اور کا نگر اس نے کومت برفانید سے مہدہ میں اس کے روم کی نید میں کا نید میں کا نیدہ میں کا فیصلکوالیا ہے۔ برطانی کی کیندہ میں کا فیصلکوالیا ہے۔ برطانی کے خور و سے مکو مہد نے اختیا م جنگ کے مما ابد مہد دوستان کو مقبوضاتی مرتب کی عطاک

كاغيمهم وعده كرلياب اس وعده ف رياسهاك مند تمتعبل ومعلی کردیا، جو مکاب مبندوستان کا ارمنی رقبه برونے کے با وحوسیاس حفیت سے مداکا نہ و مدتین میں ما دات کی روشنی میں حيدرآبا دكى سياسي حيثيت كي سبت بعبي حكومت مبند كي علاان كي فردر محسوس کی جانے نگی ۔ کیونکہ مزید دستان کو مقبوضاتی مرتبہ طنے کے بعید مملکت حیدرآبا و کا اقتدار اعلی اوراس کے مفوضه علاقه دوباره اسی كلكت كودابس مونے مائين وطيفاند معابدات كے تحت تاج برطامير کے حوالے گئے تھے ۔سب سے بہلے ملس اتحا داسلین کے بیٹ م سے نواب بہا دریا رحبگ بہا ورنے بمقام دا رالسلام اپنے محرکتہ الالا خطيصدارت مي اس سلام في الرضى فوالى - ا ورمولوى الواسن سيدعليصاحب فياسمعنى كاكب قراردا دا ورمش كي حوبالاتفاق ایک خفیف سی ترمیم سے ساتھ منظور ہوئی۔ اس اہم سوال کے علاوہ نواب صاحب کے خطبہ صدارت کا ببت فراحصہ حیاد رآبا دکی آئینی حثیت کے ہم امور بیل تھاجن کے تبلد اعلی فرت بندگانعالی کے ا تتدارا ورجلالته الملک کے خطاب کے مناس مبی بیس کے گئے تھے نواب صاحب نے مضبولا اور طعی دلاک کے ساتھ اپنے خطبہ یں نا فرما ياكه اعلى فرت مبندكا مغالى اس تقب كواختيا ركر في مي كسى كاجاز یا منطوری کے بابنہیں آپ نے ملسکے ۵۰، ہزار معین سے اہل کی کہ آئے ے المحفرت قدر قدرت كوجل لترالملك كولقب سے يا وكرين -

خطبه صدارت نواب صاحب کی نکر دَید برا توت القان ادر حذیم می بعیرت درجش حدیم می بعیرت درجش حدیم می بعیرت درجش علی می بدیرا کردیا و محوشی علی می بدیرا کردیا و محوشی طقد می بنش بون دی و اعتبار کی صفون بران طلا منایال موا و اور حدر آبا داور زران می سختروع کرکے دلی اور شعبل کے دفاتر سیاسیات میں امل مج مئی اصلاحات کی مکش کے بدہ اس کے دفاتر سیاسیات میں املی کو می کا سکامی کی تعلق اور سیاسی اقتدار کے حصول کا عزم ابنی نوار کی تعلق اور سیاسی اقتدار کے حصول کا عزم ابنی نوار کے کہا طاح نہایت اسم موگیا جس کو مجس اب این الفسیال میں قرار دی کے کہا طاح دنیا میت اسم موگیا جس کو مجس اب این الفسیال میں قرار دی کی ہے۔

مجلس تعاداين كابيها وتتورى سال

سرا المائی میں نواب صاحب محلس کے دستورجد یہ کے اتحت بلااختلان صدرتخب ہوے ۔ ادرا آپ نے صدر آباد کے اقتدارا در مغوصہ علاقوں کے استردا دکے ہارہ میں حکومت ہندسے وعدہ لینے کی کا در وائی ٹروع کردی۔ مقامی حکومت سے آپ کی گفتگو کا سلسہ شروع ہوا۔ مواکد فنی رز فیزنی حیدر آبادسے ایک خصوصی بلاقات میں آپ نے دضاحت فرمائی محیدر آباد ہمیٹیت طیعت برطاینہ منرون انبے مطالبات میں حق بجا سب سے بکداس کی طیفا نہ خدمات معتفی ہیں کہ دولت برطانیہ انبے یا روفادار کی حق سنناسی میں تال نہ کرے ہس

ا تبدا نی کوشش کے بعرمحلس کی مانب سے *صدرا ع*ظمر ہا ب حکومت کیخد میں ایک جامع یا دواشت بیش کی گئی جس میں حیدر آبا دیے مطالبات اور حقوق کا دکرکیاگیا ما ورحکومت سے ورحواست کیگئی کدان کے حصول میں فوری کارر وائی کآفازکرے ۔اس یا دواشت کی حابیت میں نواب صاحب کی ایل بر مهندوستان میں گوشر گوشه میں سب رنح بهررمضان المبارك المفتر يوم حيدرآبا دمنا ياكيا-حيدرآباديمي مقام كمميرشايان شان مله منقد سواا ورنواب صاحب طيئ مركة الال تقرريل جواس محمو عرتقارير ميں شال بے مسركا زهى ، بلامجى سيا رامياً ا وربيندت جوابرلال نهرو كاعتراضات كا د ندا بتكن جواب اداکیں۔مغوصہ علاقوں کے استرادا دکی اس کا رردا نی سے اعیا رئی ہے میں اصا مذہ مونے لگا۔ کانفرنس اور مبسوں میں تجا دیز کے ذریعہ مالئے بها در کی ضومت میں در حواست میگئی کر حیدر آیا دیے ان مطالبات يرتوج نكى جائد اس خالعت نے نواب صاحب كے عزم وا يفان یں اور قوت بیداکروی - آب نے حکومت کوسس توجہ د اللّٰ کہ آنادی دكن كيمسئلمي مؤتركارروائي فوراً آغازكيجاك. حكومت في اب اداكيا كرُّجباك سے بسلے اور آفاز حباك كے بعد معى وہ تمام امور حباددا میں مذکورمی حکومت کے بیش نظررسے اور رمیں گئے۔ مکومت کی جانب سے اس *حریح* اطمیٰا ن کے بعد یو ام<sup>ی</sup> نے مغوصنہ ملاقہ حات کے دورہ کاارادہ فرہایا ناکہ حیدر آبا دیکے مطالبا

کی لبنت ان علاقہ مات کے بائنہ ون کے خیالات معلوم کئے جائیں اورحالات كامطالعكيا جائے -حينامخة السط من الله ميل بجاثر ه مدراس مجعبی بندر، مرتفنی نگر، کرید، کرنول، وغیرو کے دورے فروائے ولولها بيكز تقريرين كمين مخالف اورموا فتى جماعتول سے تبا وليخيالات فرها یا ۱۰ ور اینے مطالبات کے مفرات پررٹنی دوالی سوائ ان معب باستندوں کے جو کا بحرس کے ایمنا کی حبثیت سے کا مررب تمع عام طوریان مقامات کی جامتوں نے اپنے مہمان کا شایان نان خیرمقدم کیا . طوس ترتیب دیسے اور حید رآ با دیے مطالبات کی صدا كوستليم كيا - بها ل اس علاقه كا ذكر باعث تحسي ا ورفال نيك متصور موكا كرجب أذاب صاحب انعلاقه جات مين داخل بروك توعام طوريتبور كالكاكدنوا ب ماحب ملكت آصفيه كى جاب سي مفومنه علا تون كا جائز ہ مصل کرنے کے مئے تشراف لائے ہیں ۔ حیدرا باد واسی موکر نواب صاحب نے اتحا واسلین ملقہ ( ب ) کی کا نفرنس کا افتتاح ذاہے ہوئے بری ہم تقریارشاد فرائی حوان مجوع تقاریر میں خاص ہے حبی میں نواب ماحب نے میدرآبا دکی مسکری قوت اور اس کے مائل، زادی رتفصی عبت فرائ -

اس دوران میں تکومت کی جانب سے محلس کی بیش کردہ یا دواشت پر کوئی توجہ ہوی اور میستن قربب میں متوجہ مونیکا کوئی لڑتے یا یا گیا یے ملب نے حکومت کے اس طرز عمل برسخت نکتہ مینی کی- اورایک قرار دا دکے ذریعہ موجود ہ محکومت میں فوری تبدی کامطالبہ کیا گیا کہ کی کے کو کومت میں فوری تبدی کامطالبہ کیا گیا کہ کی کے کونک مجلس کی مغیب کی مغیب کے در ارکا مینہ تو مت کے سیاسی افتدار کے تحفظ اوراس کی ایمینی میٹیت کے حصول کی کوئی فکرنہیں جو حیدر آبا جیسی مملکت کی فلاح کے لئے ناگزیر ہے۔
فلاح کے لئے ناگزیر ہے۔

یت ملک کے گوشہ گوشہ میں بلاا میاز فرقہ دمت اس قرار داد کی عما میں آ واز میں بلند مومئی اور ٔ ما بت ہو گیا کہ محلب کی آ واز صرف سترہ لاکہ مہلمان کی ہنبر بلکس رہے مک کی شفقہ آ واز ہے ۔

۴۵ مرتب کی نسبت حکومت مبند نے جو موا عید کئے میں ان کے نیج کے طور رہے حید رکت میں ان کے نیج کے طور رہے حید رکت ا حید رکتا با دکو وہ تمام علاقے مشر دکر دیے جا ئیس سے جب حکومت برطاح خودان طانوں دستبرد ار موجائے ۔

سطالبات محبس کاس توضیح کے ساتھ ما تھالی کاس کے جنبا کی ترجمانی فرماتے ہوئے مکومت حیدر آبا دبر سے لاگ تنفید فرمائی کو کا کے ان شفقہ طالبات کے صول میں حکومت نے کوئی توجہ نہیں کی ۔ ادرانیے ہزار ہا سامیس کوآگاہ فرما ویا کہ اسلامی سلطنت کی بقارات محکام ادر توسیع کی مہم سرکرنیکے لئے وہ ہروفت نیار یہیں ابنی طاقت، دولت اور جان عزیز کاس سے بھی دریخ نیکریں ۔ سامیس نے شفق اللفظ ویا کیا کہ وہ اپنے قائد کے ایک اشارہ پر ٹیرے سے فرے اٹیار کھیئے آاؤہ کو کیا کہ وہ اپنے قائد کے ایک اشارہ پر ٹیرے سے فرے اٹیار کھیئے آاؤہ کو حیدرآبا دی ان اہم سائل میں نواب صاحب کی محدوفیت کچھے دن کے متوی موکمی کیونکہ قائد ما میں خواجی جناح کے ایما سے یاک تان وفد کے ماتھ آپ کو بجاب سرحدروانہ ہونا ٹرا

حالات زندگی پرایک نظر

خوش باش ادرد ولتمندگھ انوں میں جن بجوں نے انکھیں کو ب زیرسا یہ دولت جنہون نے بردرش بائی - حیدر آباد کی نفنار نے ان کوما برم تو بنا دیا یکین میدان رزم سے ان کا کوئی تعلق نه را مسلما نون کی ملکما نہ حیثیت کے باعث زندگی کے نتیل ات روز بروز ترتی پذیرموقے کے

۹۰ ا آنکوصاحبان مقدرت عیش کوشی میں متبلا ہو گئے اوراس المبقسے طروعس كے مهن معبی مفقو دموتے گئے ۔ كين نفيب يا ورحباً الت جیسے بیرکومذانے ایبا فرر مزعطاکیاجس نے اپنے کا زاموں سے حیرا باو ی مینده تایخ میں نه حرف انبے خاندان مبکه عهد ما حرکمیلئے ایک ہم م مجکه بیداکردی دنواب بها دریار حباک بها در کی خصیت کی ممه گری میں ككوكلام بوسكاب كهآب مشاز جاكير دار، ذي مرتبت شهري واكما سیامی، سطر بهان مقرر، اثراً فرین انشار پر دازا در دکن محرمقبول عام قائد مِي - زمانه طالب على سے نواب صاحب اپنے ہے كا نه صفات كى دم سے معصول میں امام اور طیب مانے جاتے ہتے، آپ کی طبعیت میں ولوله دجونس، اورتفكروتدركا جرتناك التزاج يايا جاتاب ينلى سيابنيا اوصاف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اوصاف وکروار آپ کی خصوصیت ہے با كمال بزرگون اورمتان سانده كي محبت زا نه طغوميت مي ستاپ کوماس رسی گفتگومی اخلات کی حلارت دستیرینی انگهول میں ر<del>ق</del> کاسح ۱۱ و شخصی و جامهت سے تا ترکایہ عالم ہے کہ ملزمینی ایک د فر ملکر بمنيه كے أے آپ كاكرويده موجانات كفتكو فرماتے مي تواس كارا وسلس ورانداز باین سے تقریر کا دھوکا ہوتاہے اورسام اس تدر محور موجاً اب كه منشون آب ك صحبت من منجيكر نبيل تمكنا وا میں، تدبیرمیں، تدریس، علمیں، تجربیس، تقریمیں حیدرآبا دکے محدود رقبه من بنس بکه منب ور ئەن كىلول دعوض مىں انيالومامنوا

سی مند پر طریق استدلال اس قدر دمچیب اور طرز تغییر ایال بندیده
که خاطب ایج قلب میں انشراح اور بھرت کے طا و ومحس کرنے
کے کہ ایک معاصب تدبیرہ ہم کلام شناوت نیاضی، مہمان نوازی اور
در مندی کے صفات آپ کو ور شہمیں ہے ہیں۔ بسیون بے دوزگارو
کوروزگارے لگایا - ان گفت بے سمہا را اور خیستطیع طلبا وی وائے
در مے، مدوفرائی اور کتنی ہی بیوا وال کی کوشگری کی - حاجتمند ول
کیسا تھ عملی مجددی کی بیہ وہ متا زصفات ہیں حس نے بہت مبلد
آپ کو اکسیس ہر دلغزیر نبادیا - ہم شیوں کی صف میں ایتیا ز ماس کی
بر سے اور اتنے بر سے کہ آج میدر آباد میں ہر متبدا کی خرب ہرا تبدار کی
انتہا، ہر ضمر کا مرجع ایک ذات اور نبرار کا کی عزت اور ہراکی کیئے
تعلیا مد۔
تعلیا مد۔

حوں جوں خدمت خاتی کا موقع لا، فانگی مصرونیات سے
کنار کھشی اختیار کی اجهای اور تو می معاملات کیلئے زندگی وقف کردی فیج کی نماز کے بعد درس قرآن باک کے لئے محلہ کی محبر بھی سے مطلوع
آ نتا ب سے بعد کا سائم درس جاری رہا - ناشتہ سے فارع ہو کو بس اتحاد المسلین اور عام قومی سائل میں صبح سے دو ہر کر دی - ایک
نیح زنا نخا نہ میں داخل ہو ہے - کھاتا اور نماز طر کے بعد کچھے دیرآرام
کیا - اور ہا سم سے عام ملاقاتوں کا سلسا فردع موا - دیو اڑھی پر
ایک غریب، اعلی اونی سب جمع ہیں ایک ایک و فرداً فرقاً ملاقات کا

۹۲ موقد دے رہے ہیں۔سلام میں تقدیم عاد تا اصول نم کی ال سروقد اتا ده موکرتنا سائ مویاملنی سراکیک کاخنده بیشانی سے خیمِقاک فرارم میں کسی نے اجباعی مال برحبث کی سی نے اپنے محلہ کی نتظمى معالمات ميں رمنهائی حال کی سیسی نے سفارسی رقعے کلھوائے ئسی نے اپنی ظلومیت کا اظہار کیا کسی نے میندہ مانگا۔ نما بیٰدگا ن جراً مدنے بیان طلب کیا ۔غرص کہ ہاور یا ہ نے تک اس نونکا مے سے ذراغت مال کرمے نماز عصر کے بعد خصوصی ملاقات سیلئے وقت معین فرمایا - اگرامهما وژوفتی مسائل میں تدبلانعین اوقات مصرفقیو كاسلياه لبرى رات سنني مك جارى بسر سفته بعد مغرب ايك عرس تک یا بندی سے ساتھ تانیج اسلام کا ورس دیا کرتے تھے۔ گھراور جار کے نظا ات کا سا رابوجی بگرصاحبلی ذات یر- مک اورال کک يرمتنيا احبان نواب صاحب كالسب بلاستبهاس سيحتبين زياداس نیک بخت اور فرست ترخعال خاتون کاہے جنبول نے لواب صاب كوخدمت خلق كيك ككفراو ر جاكير سے انتظامات سے بے نيا زُكمر دياج نه معلوم نواب ماحب كوتوى معرونيات ميسكس درجه ارج موتع سیم مالحبے نے گھرکی محروف زندگی کے با وجود قائد ملت کے ساتھ رفاقت كاحتى الأك يهي في السيال المريح مفادى فالطبق نوان كي برى خدما ابخام دین۔ اپنے ملبقہ میں مت کے مسأل حدیدہ کی نشروا ناعت فر ابی اور نفر رومجر کے ذریعہ خواتین میں سورکی بدار کا اسم فرص ابن مرویا جس زمانہ میں ان اوالیان (۱)

کی الی نواب صاحب کے گراں قدر رقمی عطیبات کے علاوہ مجم صاب نے ابنیاز پورٹ توم کے فررکر دیا - اورا بنی فویورشی کا ایک ایک گوشہ قومی خروریات کیلئے منیں کردیا -

افلاص ومجت نواب صاحب کی بہت طبری امتیازی خصوبہ سیحبی سیحبی اسی درجہ سیحبی اسی درجہ میں اور وں سیم بھی اسی درجہ میں افلاص کی توقع فرمانے میں - اکٹرز فنہ نواب صاحب کی بیہ توقع پوری نہ ہوئی اور آپ کوسخت مالیسی کاسا مناکر نا بڑا - اس کے باوج ہم ہے کی بیٹ ان نوابس کے باوج ہم ہے کی بیٹ ان نوابس کے باوج ہم ہے کی بیٹ ان نویش کو دار موئی - اور نہ مالیس کرنے والوں سے کمجھی آپ نے افہا رو بخ و طال فرمایا -

آپ کی روزا فزون قبولیت کے باعث بعن طفوں میں حذبہ رقابت بیدا ہوگیا ۔ آپ کی قائدا نہ حقیت کو تما ترکر نے کی تنظم سازش ہونے دگئے۔ نیکن آپ کی افلاص مندی اور حذبہ ممس میں دزو برابر بھی فرق نہ آنے بایا ۔ البتہ حب بھی آپ نے محسوس کیا کہ محض آپ کی ذات کو جر نبا کر ملت اسلامیہ کی مرزبت کو صدور بہنا یا جارہ ہے تو آپ نے علی الاعلان منصب قیاوت سے وست بر دار مونے کا فیصلہ کرلیا ۔ کمین ملت ہی کے اصار پر ہر مرتبہ آپ کی قیاد مست ہونے کا فیصلہ کرلیا ۔ کمین ملت ہی کے اصار پر ہر مرتبہ آپ کی قیاد مست ہونے کا فیصلہ کرلیا ۔ کمین مات کی جرکہ و مندت کی و میں غرف کی باب دندی کی اور نہ آپ کوکسی صلہ کی تمنا آپ نے توم دمت کی جرکہ و مندت کی و کسی غرف کی باب دندی کی اس دندی کی ایس دندی کی ایس دندی کی باب دندی کی اس دندی کی باب دندی کی ایس دندی کی دو کسی غرف کی باب دندی کی است کی جرکہ کو مندی کی و کسی غرف کی باب دندی کی ایس دندی کی دو کسی غرف کی باب دندی کی ایس دندی کی باب دندی کی ایس دندی کی دو کسی غرف کی باب دندی کی دو کسی غرف کی باب دندی کی ایس دندی کی دو کسی غرف کی باب دندی کی کا دو کسی غرف کی باب دندی کی کا دیت کی جرکہ کے معلوں کیں خوا کی کسی خوا کی کسی خوا کی کا کرندی کی کا بیات دندی کی کسی خوا کی کسی خوا کی کا کسی خوا کی کا کسی خوا کی کا کسی خوا کی کسی خوا کیا کسی خوا کی کسی خوا کیا کسی خوا کسی خوا کی کسی خوا کسی خوا کی کسی خوا کی کسی خوا کسی خوا کی کسی خوا کی کسی خوا ک

ہم ؟ قوم نے اگرآ ب کوفائدلت لمرکیا ہے تونی الحقیقت بیہاس کی حق نیا ب ورنه بدامرد زروشن كاطئ فلابرسي كدنواب صاحب كا مذيمل سلەرستان سے بے نیاز ہے۔

تدبر کی تنجیب گی اور دسیع تجربه نے آپ برامت اسلامیسه کی مرکزیت کی برکات وامنح کردین - اورببت ملدآب فے محوس کیا کمحض منی عقائد کی بنا درمن کی دین میں کوئی المبیت بنیں ہے ملت اسلامی کوگره و اورفرقه مین متسم کردنیا نه تو دینداری ہے اور نه دانشمندی معقیده اورعمل می بیراستواری نواب صاحب کی زنگی سی ما ف نظراتی ہے جس کے لئے دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مجنس اتحا داسلین کی کیس اسی اس رسی می آئی - اوراسی صو كومثيل نظرر كلفكرمسلما نان دكمن كوامك مركزير جمع كردياكيا اورسلانو کے ہائمی رسٹتۂ مود ت واخوت کو حوار نے میں مکا ن وز ما ل کی قیو د تولائ كمئيں - مېندوستاني اور حيدرآبا دي كے امتيانات مثا ديے گئے اورر فته رفته مهندوستان کی صینتر یمی آپ سے مذہبم س کی جلان نیں۔ مورا کی قیادت کاسب سے براکارنامہ سے آپ کواسی متهم بان ن صوصيت كا حال ياكرمهم ليك كي سال نه اجلاس منعقد كا لامورس ببلد تعارف نرار اسلانول كاك قائدا عطم مشرحم على جناح نے آپ کی سنت ارث و فرمایا تھا افراب بہا دریار حباک بہادر جنبون نے ملانان حیدرابادی حرناک طراقیے ترنظمری ہے مسلم لیگ

اجلاس کهنئوسے میرے معین ورمبررہے ہیں <sup>ہی</sup> نواب صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت جس نے آپ کو کامنا قائد ابت کیا۔ وہ اپ کے عزم کا تبات اور استقلال ہے۔ مبری سے ٹری صبت کے موقعہ برتھی آ کے مجی ہر آسان نہ ہوے . فرقہ وارا نہ ہنگا كي موقعه يرم خطره كاآب في مقابله فرمايا - اور فدمت عوام كے سلسله مِن بلاا مِنياز زوتسرِض كي حفاظت اور سلامتي كي آب نے کوشش فرائي-اصلاحات کی مخالفت سے پہلے اوراس کے بعید نواب صاب پرترہیں کے متعدد دور گزرے ۔ حتی کہ آپ کی گزنتاری کی افوار تھین کی حد کو بہنچگیں لیکن اس تسم کی ہرجیز کو آپ نے تسم کے ساتھ ساعت فرمایا ۔ اور کسی آن بھی ترد د کی علامات آپ سے چیرے سے ظاہر نہ موٹن جس وقت سے آزادی دکن کی مہم آغاز ہوئی ہے نواب صاب كو دوگويذمصائب كاسامناكزاليا يشيخن حتى كي حايت ميں فويوميني الميت ونت کے پر دے میں آپ نے تعمیمی ایسے اصول ا در نضب العین کوما کے دریو بر لنے کی کوشش نہی۔

ماچ سکا لائر سی جب فاکسار توکی پر براد قت آن بُرِاا در حدوث نجاب میں ذمہ دار عہدہ داروں کی داردگی تبروع ہوئی تو نواب صاب اس وقت صوب سرحد کو تیمہ کے حاکم علیٰ امرد موجیحے تھے، سلم لیگ کے اجلاس میں ترکت کی غرض سے آب کے لا ہور بہتھے ہی تیمین ہوگیا تھا۔ فاکسار تو کی کے ایک ممتاز علم دارکی میٹیت میں آپ گرفتا دکر اُنے جا میں

ایسے ازک دقت میں آپ کے خلص ہی خواموں اور مقد طیمشیروں رائدی کا آپ اِتوانے عبدہ میتعنی بوجائیں اِ معرفیات اجلاس میں شدکت کا ارادہ ترک زادین کیؤکداگران بیرونی سائل کی الجهنول س بذاب صاحب گرفتار ہوجائیں تو نہ معلوم بھرکتنے عصب كيلئے حيد مآبا وآب كى خدات سے محردم موجائے كيكن نواب صاب نے ایسے وقت میں جبجہ تھو کی اٹیا رکٹندا فرا دکی خرورت موسمنی مونيك ميال كولين زف رايا را ورعلانه خطره كوسامن د كهكالأموركا عزم کرلیا بھرسارے تفید کوانے اتھ میں لیکر ٹری خوبی کے ساتھ مير هي كانفرس كانعقا دنك جانبا زخاكسارول يرقابوياليا -نواب صاحب میں خدمت کا جذبہ مجمی نام و منود کی خاطرہے بيدانهين ببواآنيے بيرا واس كے عواقب اور نتائج كوسامنے ركھ كافيتا فرمائي يهيى وجب كة آب كالميم مطمئن اورقلب حزن وطال سينهنه يك رتبائي - "آلادن اولياء الله لاخوف عليمدو لاهم لين لوك" واب ساحبانی ساری صفات کے ساتھ بذار گو الليف سخ ادرشاع مجمى بين - اجباب ادر خلصول كي مجت مي آب مي كي زار كوئي محفل کی مجسی ہوتی ہے۔ آپ کے اشعار عمواً نی البدي هموتے ہل الله حيرتناك تيزي كيها تع آب شعر كينے ير قادر ميں - يبال يه امر قال ذكر مع كانكرزى نوشت وخوا ندى صلاحيت كيا تحدع في اورفارسي زبان میں آپ گفتگوی محیرالتقول دستگاہ حال ہے۔ بلا داسلامیہ کے سعب

کے دوران میں معرا ورجاز میں تعامی اکابر سے عربی میں اورایران وافعا کے دزرا دا ور قاری نادر شاہ سے فارسی میں تفتگو فرائی ۔ مس برفازی مرحم فاطب وکر فروایا تھا ۔ نواب صاحب زبن فارسی خیلے خوب گیاہے می زنند "

علام حفرت اتبال رممته الله عليه نے ايک شعري النان صحح كى صفات يوں بياں فرائى ہيں سە چيد بايد مرد را طبعے ملبن دے مشربے نابے ولے گرہے، لنگاہے ياک جينے، جان بيتا

نواب صاحب کی خفیت کی ہم ہ گیری بلا شباسی شعر کی آرزوں اور تمنا کوں کی مجمح توسید اس میں کوئی شک نہیں کہ آب کی ذات تت کی گرانما یہ تماع ہے - نولاآ ہے کو خدمتِ اسلام کے سئے آ اویر سلا رکھے آمین -



کلیا کہا کہا کہ تے ہیں کہ نوع ان نی کو جو توت در سے جوانات سے ممتازکرتی ہے وہ توت نظی ہے آگریہ تو ت انسانوں کو عطانہ ہوتی تو یہ معمی دور سے جیوانوں کا طرح ہوتا۔ اورا نر ن انحلوقات ہونے کا آج ٹرری اس کے زق شرف رکھانہ جاتا۔ یچ بھی بھی ہے، کھانے ہیے کے اس کے زق شرف رکھانہ جاتا۔ یچ بھی بھی ہے، کھانے ہیے کہ اور دور سے تمام لواز معیات میں کون ذی روح ہے جوانا لوں کے ساتھ تر کی ہنیں۔ فرق ہے تو یہ کہ دور سے جوان انسانوں کی سے جو جو جو کہ اپنا ان کی اسمی جدوجہ کرا بنا ان افھی دو سرون کیائے طاہر نہیں کرسے تے، اور انسان جو کھے سونچا ہے وہ ایکے دائے گا ہر نہیں کرسے تے، اور انسان جو ہیں۔ اور دو دو دو سرب ہم نوع کے لئے اخسی اسل سے فطا ہر کرتا ہے کہ دوسروں کے قلوب بھی ان بی احساسات و جذبات سے بھر جاتے ہیں جو شائے ہیں۔ میں جو شائی کے قلب میں جو شائی کی میں میں جو شائی کی میں کر میں کر میں کر دی میں کر دور میں کر دور کر دور کر دور کر دور کر دی کر دور کر کر دور کر دی دور کر دی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دی دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر کر کر دور کر کر کر کر کر کر کر ک

بنے مو مے دریا ۔ حکتے ہوے پر ند، سرسزاغ اور تفریب طر

ا اجری ہوئی پہاڑیاں۔خطراک مقامات اور بھیا نک مناظرسے النان عمى منافر بوتا ب اورحيوان عمى اليكن حيوان ان احماسات سے ہرہ اندور مونے کے بعد صرف کچھ بے ارادہ حرکات کر اے جے زياده سے زياده نرت اور تص كمد سكتے ہيں كيم فيرمغبوم أوازين كالناب جية آب جامي توغناكي ايك قسم اورنغه كي صنف قرار دےلین بیکن اٹنان سب طسیج مناظراور حالات سے اپنے اترا کو دومردں کیلئے بیش کر تاہے بحسی دوسرے حیوان کو بیبینے میسر نہیں ۔ یکی وہ مکت الہیہ ہے جس نے مؤدی کے احساسات ہے مكماس طلوم چېول كوامين را ز خدا د ندى ښا ديا ا ورامشسر فعيت كا تاج مروری اس کے سریر دکھا۔ نسی دہشمند نے من کی تعرفف یہ کی ہے کہ مذبات احساسا

کے المار کانام ہے، یہ اگرہے زبان خطوط عیر مفہوم آ واز اور حرکا كي صورت بيل مو تواسي صوري مويقي ا در قص كتيم بسكن حبب بدافهارالفاظمفهوم كأتكل مين موتام تواسخ تتأعري ياخطابت ع تبيركرتے بيل. ثماءى اورخطابت ميں حرف يہ فرق ہے کہ اگرا وزران و بجور، ر دلیف و توانی کی ریخبیرون میں مقیب ر ہو تواسے شور کہا جا آب اور اگریہ قیدنہ ہوں توخطا بت ہے اسی خطا بت کور کبیان منجمی کیتے ہیں شعر کی حکت آفرینی ستم گرخطا کی دست دیمنیا تی ابنی سحربیا نی میں عدیم النیطرسے ،اور تبایراسی وجه لہالیا ہے۔ ان من الشعر کھکہ قدان من البیان سعما شاعری میں حکمت ہوتی ہے، اور بیان میں سحرُ لفظ سحر خودا کی ایسے تیزائر کو بتا تاہے میں کی ملت پوشدہ ہو۔ ٹایڈ تقسر مرکے اُٹر کو واضح کرنے کے ئے اس سے زیا دہ موزوں لفظ حکمن ہنیں ۔

سیان کی کتیمین ہوتی ہیں ہیکن اس نتاخ در نتاخ ارتقبیم دیقیہ بچتے ہوئے میں بیان کی صرف دوسین ترار دتیا ہوں۔

بیان ایم نے۔ بیان خدا کیلے۔

بیان ابنے لئے۔ اس بیان میں الفاف کی روائی ، ترکیب کی میتی رور تقریر بخیل کی بندی ، تفنو ، انداز لبندیده ، تعدل ، سب کچه موجو دمو تاہے گلاس کا مقصدا بی شخصت کونمایان کرنا - انے علم وفضل کا طوس سکالنا ، اور رامین کی نظر میں ابنے گئے مقام رقیع مال کرنے سے زیادہ کچھ نہیں موتا - اس کا نمونہ آپ کو در سگاہول میں بحول کی نش میں ہے گا - اور عام زندگی میں آپ کو و إلى سلے گا جمال کونسلون اور آمیلیون آمیدالابی تمام ترکوشوں سے وو می مہیا کرتے جمال کونسلون اور آمیلیون آمیدالابی تمام ترکوشوں سے وو می مہیا کرتے میں نور کا میں مطالحہ حرف ایک ود می کی قمیت بن کروہ جا تاہے۔

یہ جہان، جہان کا فاق ہے، اس کلیہ میل سنناوہہت

می کم یا یا جا الہے، زور بیان کا مقعد اگر صرف اسی قدر موتو کھے ذون

کیلئے لوگ فریب میں متبلا تو ہوجاتے ہیں ۔ گر ہمشہ کے لئے اُن کو

بیو توف ہیں بنا یا جاسکا ۔ بہت جلد یہ فریب ہل جا اہنے ۔ اور لوگ

الیے صاحب بیان (مقرر) کو بازگر ۔ اور شوبدہ بازسے زیادہ کوئی

درج دینے سے انکا رکر دیے ہیں ۔ حق وصلات لیدی کا چھپ

ہوا جو ہر قلب النانی میں درختان ہو جا ناہے اور یہ لاز کھل جا تاہے

کو اس ساری محنت شاقد اور اس سارے بیان سے مقصدہ و سرول

کو اس ساری محنت شاقد اور اس سارے بیان سے مقصدہ و سرول

کو اس ساری محنت شاقد اور اس سارے بیان سے مقصدہ و سرول

کو اس ساری محنت شاقد اور اس سارے بیان سے مقصدہ و سرول

کو اس ساری محنت شاقد اور اس سارے بیان سے مقصدہ و سرول

کو اس ساری محنت شاقد اور اس سارے بیان سے مقصدہ و سرول

کو اس ساری محنت شاقد اور ایک کھول سے گلا ہوا بازگر موکر د ہو ایا مقریم مورا ایک کھول سے گلا ہوا بازگر موکر د ہو اتا ہے۔

جاتا ہے۔

انان صن اس نے انان کہلا مائے کہ وہ دور سے تمام میا اسے زیادہ ایک توت رکھتا ہے، اور وہ ہے تو ت نطق، جب اس توت کے استعال میں جبی دج من نیت باطنی صلات اور خلوص عمل کا تبوت نہ دے سے تواس کی انسانیت ہی شتبہ ہوجاتی ہے تھا کہ اوفت ور لبندی تورہ ورکناروہ عام انسانون کی طح پڑی ہیں رہا گراپی تحف اور لغز کو تا عرب واجھی تو اگراپی تحف اور لغز کو تا عرب واجھی تو انسانی قلب میں اس کے لئے حرف اتنی ہی جگہ ہوتی ہے جتنی ایک المدہ فیر صنے والے لحے طے کی ہوئی ہے، اور المحق کے ایک عمدہ فیر صنے والے لحے طے کی ہوئی ہے، اور ا

المنس و نیا والے اسے ایک ایسا کھلو ناسمجتے ہیں جو صرف کو بی کا کا کا در سے مولی ہوں جو صرف کو بی کا کا کا در سے مولی ہوں ہوں ہوں کا لیا ہے مولی اسے مولی ہوں ہوں ہوں کا بیا ہوں کا فلا مرخول ہوں کا بیا م ، سیمی کا بیا م ، سیمی کا بیا م ،

بیان کی دوسری سم، بیان خداکے گئے ، لینی اس کی اطاعت اوراس کی خوشنو دی کے گئے ۔ جس کی رحمت النان کی تخلیق اوراس کے صاحب بیان نبنے کی دجہ ہے ۔

المُن مَن عَلَم القرآن خلق اللانان ، عَلَم مُه البَيان دوران مِه هُه السابیان بهشیم می اوز و من می کاآئینه دار موالی و اس بیان ی جویز اثرانداز موتی ہے وہ توت تقریرالفا طری فصاحت - کلام ی بلاعت، ترکیبوں کی بیتی انداز بیان کی وفق بی ادرمضا بین کی بیت نہیں موتی، ملک مقرر وصاحب بیان کی قلبی کیفیت اور ذرینی حالت مسکل کی آواز سے محرس میں نے قلب و داغ کوتا ترکر دیتی ہے۔
مسکل کی آواز سے محرس میں نے قلب و داغ کوتا ترکر دیتی ہے۔
از دل خیس نرو و بردل ریز د

قلب کی گہرائیوں سے جو بات نسطے گی ۔ وہ دوس دے قلب کی گہرائیوں سے جو بات نسطے گی ۔ وہ دوس دے قلوب کی گہرائیوں کا تو ہاں کے ساتھ تقریر و میاں کے لوازم فل ہری معی موجود بہول تواس کا نفوذ نیز تر موجا تاہے ۔ اور مقرر کی زبان سے کلامبوا ہر نفط سامین کے قلوب میں گہرے نقوش نبادتیا

## ۲۳ بلکه آگریه کها جائے کہ تلوب کو برما دیتیا ہے توبے جا نہ ہو گا۔

عام الماع کے دسمبری گیا کا نگریس کا ملاس ہور اسے ایک جا دو بیان مقرر پوری شان خُطاست کے ساتھو، فضاحت و بلاغت کے اعلی میعادیر تفریر کرر اب مملداخلانی ہے، موافقت میں تبرین دلاُل اور بیان کی انتها ئی قومت*یں صرف کی جارہی ہیں۔ مجمع پرسکو* ت طاری ہے-اورایا سکوت کہ جبروں برقلبی تا ٹرات نمایا ن میں لوگ ہمتن کوش نے ہوك متوج ہيں، مقررا پنى كاميا بى برنا زان ہے تقریر خت می وی ہے، طبر کا ہ تعریف و توصیف کی آ واز وں اور فلک تْكَا فْتْصَغِيلْ سِي كُوبِخُ الْمُثْتَى سِي الْمُعِيك اللَّي وقت ايك تَحْفُ المُصابِين أو في تعيوني زبان، غلط لفنط، اورغلط ترطرز ببان ميس چند حبلے کہاہے ، لکین ایسے جملے جب *مقرر کے* قلب کی گہرا میوں سے تخطي تنهي جن مين در د تها ان خلوص تها - اورز بروست أسم المحل ا وازمنے سے کلتی تھی۔ اور سننے والوں کے دلوں میں مُعُیتی جاتی تھی چېروں پرایک ایسی حیک نمایاں موگئی جیسی کسی فلبی شکسش سے رمانی کے وقت مرو ماتی ہے، ایسامعلوم موتا تھا کہ کچیلی تقہر رسے لوگو پر موبے مودی سی طاری تھی وہ اس مخلصانة تقریر کے ملیے حمینیوں سے ختم ہوگی سیج ہے، ۔ دل سے جوہات علتی ہے، اثر کھتی ہے

یرای منال تقی، تاریخوں کو جھوٹر سینکدان میں ایسے سکو ون اقتا کا ذکر ہے، آب نے خو دابئی آنکھون سے متعدد ایسے مناظر دیکھے موں گے جہاں خطابت نے خلوص کے مقابلہ میں شکست کھائی ہو اب ذراا ندازہ لگا کیے اس اثر ونفوذ کا جو خلوص ا در خطابت دونوں ل کر بیداکرتے ہیں۔ اگر کسی جاعت کا محلص قائدا جھا خطی ہے۔ توجاعت کی ٹیلزہ بندی تناک طرافقہ برجابت کے ساتھ ہوجاتی ہے۔

بلده حيد رآباد كهاك فالص علمي اجتماع مي ان سطور كا تكف والاايك مقاله ثره رما تفاكد سامنے وال كے در واز وسے ايك جاگیردار نواب صاحب راتے ہوئے داخل موے صورت سکل سے ایک فوجی جنرل معلوم موتے تھے آئے اور اگرایک طرف میٹھ گئے، نهایت غور و فکر کے ساتھ مقالہ سنتے رہے . مجھے چرت تھی کا ایک توجاگیردارا درنواب دوسرے فوجی اورخالص نوجی قسم کی زندگی کے الك ختاك على مقالب اتن دليسي كيون في رب مي ومجهاي جلسه يت صورى دير كے بعد معلوم مواكديہ بين نواب بها دريار حبك بہا تحربیان طیب اور توم کے در دسے بے جین ماگر دارا میں نے دور سے اُن کے چرے کو دیکیا ۔ اور بہت غورسے دیکیا ۔ میں نے محس كياكه تيخص نحلص ب أور تقل مزاج يعبى

فالبااكسث كامبينه تحاكه مجع ايك دوست كے ذرايد نوابصاب نے ملنے کا بیام دیا۔ ایک بجے دن کومیں ہلی مرتبہ نواب صاحب بیا بینجا ایک پزرکے سامنے نواب المجھے ہوئے تھے اور چیروسے غیر مولی تکا <sup>ک</sup>ے آثار منايان تنص كاغذات بجوب موس شرب تعدمعلوم مواكه نماز صبح کے بعدسے وہ بیٹھے ہوئے سل کام کررہے ہیں، اور کام ایا تھا، جاگر کا کام نہیں - کوئی تعنیف و الیف کا کام نہیں، بکلات عاجتاعي مسأل افتعلق ايك تحصكادين والأكام جارى تها-ہم دیر اک گفتگو کرتے رہے مخفتگوایک می موضوع پر رہی، ا ورم غور کسے چیرہ کو دیکھتا رہا۔ اورمحسوس کرنا رہا کی گفتگومی خلوص اورسیانی کاعنصرکتنا غالب ہے، اس گفتگویں نواب صاحب کے . خطیبا نداندازے میں ذرامتا نر نهروا کیکن اس انرسے میں اپنے کو نہیں بچاسکا،جوان کے غرم اور خلوص بہرے الفاظ سے بیدا ہورہ تصريم يرمحسوس كررماتها كونواب صاحب اين ان تمام محاسن ومعا كے ساتھ جن كے مجموعة كانا ماننان بيس انتهائى درد وفلومل كے ساتھ گفتگوکررے تھے، اور پرچیزایسی نہتھی جو مجھے متا ٹرکئے بغیر متی -

انسان ہر صال انسان ہے، اور نواب صاحب بھی کوئی وشتہ ہندہ ہیں ہوئی وشتہ ہندہ ہیں ہیں ہے۔ اور نواب صاحب بھی کوئی وشتہ ہندہ ہیں ان کے خلوص کی روح السی حلیات ملاقات ہادی وساری رہتی ہے ، مٰدکور پہلی ملاقا

کے بعدسفری اور فریس میں بار ہاسا تھ رہنے کا اتفاق مہا جری بری میں اور اہم سے اہم اجماعی سائل برگفتگوئیں مہوئیں ،
بار ہافتلاف ہوا۔ اور بار ہا اتفاق ، میں نے دیکھا کہ نواب صاحب بنی کسی فعلی کو اس خندہ بیٹ ای کے ساتھ قبول کر لیتے جس کی سی نواب سے مہرت ہی کہا میں کی جائے تی ہے اور اپنے تفائش کو اس سے جس کی سی تھے جسے کوئی اپنی تعرفیت سن رہا ہو، ایک باران کی ایک تقریر کے تعلق کہا گیا کہ وہ علوات سے فالی تھی اضوں نے اقرار کیا کہ علی تعقیقات نگان کا مہرطور ذائن کے بس کی بات

زیرنظرتقاریرس سے بہت ہی کم ایسی ہوں گی جھیں ہیں نے فؤ ذاب صاحب کی زبان سے نہ سا ہوا درجن کے معلق میں یہ نہ کہ سکون کو مع اور مامین تورہ ورکنا رخو دنواب صاحب برتقریر کے دوران ہیں ایک بنجود طاری نہ رہی ہو۔ بیان کا سح خود سا حربر بھی طاری ہو جائے تواس کا اثر دوسروں یرکیا ہوگا۔ اس کا اندازہ شکل نہیں۔

حفرت ولاناعبدالما مدصاحب بدالونی مرحوم کومیں نے اپنے زمائد تعلیم سیکی بارتقریرکرتے ہوئے دیکھا تھا، مولا نا پرایک د جد لاری مرح میں نیتے یہ ہوتا تھا۔ اور اس کانیتے یہ ہو تا تھاکہ سامین پرھی دہمی کیفیت ملاری ہم جاتی تھی۔ نواب صاحب کی میں پہکھنیت ہوتی ہے جوسونجتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کے کہتے ہیں کے کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں

غرض بیکسی مقرر کی تفریر رف اس وقت اثر ا دا زموتی ہے جب له س میں سب سے زیادہ اہم عنصر بینی خلوص وصداقت موجو دمو اور پینصر واب بہا دریار جنگ بہا در کی تقریروں میں بدرجہ اتم موجو دہے ایہی و ج ہے کہ ذاب صاحب کی تقریرین نہایت مؤر موتی ہیں ۔

دور الهم جزوملومات ہیں، تقریرکرنے والاجب مجمع کے ساتھ کچھ بیان کرنے کو کھڑا موتا ہے توجس کے ایسے معلومات کا متوقع ہوا ہے جوتقریرے بننے والوں کو بیان کی افا دیت کالقین دلائیس - ور نہ بیان ابنا اثر کھو دے گا ۔ کسی سکا کو تشریحی طور سحبہا نے بیر آب سی مجمع سے یہ اُئی دہیں کرسکتے کہ وہ آب کی ہمنوائی کرے گا ۔ ایسی تقریر کرنے دالے کے لئے لازم ہے کرانی تقریر شروع کرنے سے بیلے موضوع سے متعلق معلومات مہیا کرنے ، اگر تقریب ابنی تقریر کیلئے یہ سالہ مہیا نہیں کیا نوتقریر سے ناک رہ جائیگی ۔ اور لاز ما ہے اثر میو جائیگی ۔ اور لاز ما ہے اثر میو جائیگی ۔

نواب بہا دریار مباک تقریر ون میں سے اکثر وہ مہیں جوبیری تیاری کے بعد کی گئی میں آپ زیر نظر مجموعہ میں سے نشریح اصلاحات والی تقریروں کو دیکھئے۔ آپ کوصاف نظرآ نے گاکہ مقرر نے ان تقرید کیلئے بہتے سے کئی گرانقد رمعلوات اپنے دماغ میں وسیع مطالو کے درجے اکٹھاکر رکھی تقیں۔ اور کہ طب مح کے معلوات جب مجمع کے سامنے بیش موتی مہیا کئے گئے تھے اس سرح کے معلوات جب مجمع کے سامنے بیش موتی مہیا کئے گئے تو سنے والوں کو اس کہ سے تعلق بہت سی چنروں کے سونچنے کے تو سنے والوں کو اس کہ سے تعلق بہت سی چنروں کے سونچنے

ا ور محبة كامو تع ل كيا -

تقریکاس خرز کامها کرنا براکام مونا ب اور فالبا مقرد کیئے
سب سے زیادہ محنت طلب مجی۔ اکثر مقررین الفاظ کی بیتی معنمون کا
سب سے زیادہ محنت طلب مجی۔ اکثر مقررین الفاظ کی بیتی معنمون کا
سک اور بیان کی روائی پر بھروسہ کرکے اس اہم مضرکو حمیو طرحاتے ہیں
اس کا منیخہ یہ مہوتا ہے کہ تقریر عامیا نہ موجاتی ہے اور موقتی طور پر دبجب
ہونیکے باوجوداس قابل نہیں رہتی کہ سنے والوں کیئے مفید بھی مو۔ الیی
تقریری محض تفریحی ہوتی ہیں۔

تقریکا تمیراعفر بیان کی ترتیب بت ترتیب کوتقر برمین به امهیت عال ب عبستگاه کوایک بعیو برکانتخفار جا ذب نظرانهی تا منگفار کا کمال یہ بے کہ برچزا بنی جگه برا در ترتیب سے ہو۔ جا ہے یہ نگفار کا کمال یہ بینے کہ برچنزا بنی جگه برا در ترتیب سے ہو۔ جا ہے یہ ایک مکان یا دوکان کا ، ایک ایسے باغ کا تقور در ایسے جس میں زنگا زنگ کے بعول توموجود موں ایسے باغ کا تقور در ایسے جس میں زنگا زنگ کے بعول توموجود موں گر ترتیب نہ یا تی جائے ۔ اسے گلشن نہیں مجد گلبن بھولوں کا جنگل کہا جائے گا۔ اور دیکھنے والوں سے لئے وہ انرون طرب ہی اس میں موجود نہری کا میں موجود نہری کا سے میں ہوتی ہے ۔ میں آراب تہ دبیرات باغ میں ہوتی ہے ۔

نواب بها دریار حبگ بها دری تقریرون می ترتیب وسل کا عند رسبت نمایان موتایت مثال کے لور برآب تشریح اصلاحات تشریح با د داخت ۱۱ وردا رال لام مے خطبۂ صدارت کو دیکھئے۔ کتنا مراق

اس کے بعد تقریمی الفاظ کی نبدش آت بید استعامات اندائیا آواز کا تناسب ، کوار و اکیب حزومقر رکے جشم وابر و کے ات اے اگلیون کی حرکت اور جملون کی بلاغت و غیرہ بھی انزا نداز عناصر بین ، اور نواب بہا دریا رحبگ بہا دران امور کیلئے ارد و لوسنے و الے مقررین میں تقریبا عدیم النظر مقرر مجمعے جاتے ہیں۔ ۱۳ اس میوفی سے مضمون میں ان تمام اجزاد کی تشریح اور ذوا تعبا کی تقریر وں سے منونے بیش کرکے ان کی توضیح مکن نہیں ، اور میں سمجتا ہوں کہ ناظرین کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر شخص ان خصوصیات ہونوا ب صاحب کی تقریر وں میں بغیر لاش کے باستمائے آخر میں میں آ ب سے رخصت ہوتے ہوئے ان ساری تھیوں کاجن کا مجموعہ آب کے سامنے ہے ، مقصد لولین بتا دینا جا بتا ہوں اور وہ مقصد اتھی اداطلسیلیات بعنی سمانوں کی ضبوط تیرازہ بندی کے اور خود نواب صاحب کی ذات بھی سمانوں کے ضرف اس وقت نک مفیدرہ سکتی ہے ۔ جب تک کہ وہ لیان الامت بعنی امت اسلامیہ کی زبان ہیں۔

اللهمروفقدبالخيرومتعنا بطول بقائله

عبدالقدوس الشمى نن وي

الدوربان كي برقابل وكركتب 181.

بنساكي فيصله كن خباك نسادا سرگهری تنقیدی *نظو* اره متمانی سید! ورکن